

## بالتبني اظان دريوبالى

- مر"ايك عظيم عبادت
- ايك تكايف اورتين ثواب
- 🖚 تكاليف ترقى درجات كاسب بين مصيب مين نورانيت
  - این احت حاصل کرنے کاطریقہ استان ماصل کرنے کاطریقہ
  - تفویض کی حقیقت
    - 🖚 توكل كي حقيقت
- صرَت مَولانا مُفتِي عُجُرَاتِ فِي عُثْمَا فِي مِنْ اللهُ







جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں حضرت مولا نامحمرتقي عثاني صاحب مرظلهم محدعيداللهيمن احدبات دعوش ضبط وترتبيب جامع مسجد دارالعلوم كراحي مقام خطاب 🐞 رمضان السارك ر بعدتما زظير وفت خطاب اشاعت اول 2011/ ميمن اسلامك پبلشرز ناخ محمضهودالحق کلیانوی : ۹۶ مه مدو-دوره مابتمام عبدالماجديراجه كميوزنك تبت =/ روپے حكومت بإكستان كابي رائتش رجشر يثن فمبر ملنے کے یتے ميمن اسلامك ببلشرز ، كراجي -. 20 88 241-2322 🖈 مکتبددارالعلوم، کراچی ۱۳ 🖈 مکتبدرصادیه، اُردویازار، لا بور الا دارالاشاعت،أردوبازار،كراجي ادارة المعارف، دارالعلوم ،كراحي ١٠١٠ الله مكتبه معارف الترآن ، دارالعلوم ، كراحي ١٨٠٠ الله کتب خانداشر نید، قاسم سینشر، أردو بازار، کراچی به الله مكتبة العلوم ، سلام كتب ماركيث، ينوري ناؤن ، كراجي -

الله مکتبه عمر فاروق ،شاه فیصل کالونی ،نز د جامعه فارو تیه ،کراچی \_



حضرت والا کے درجات بلند فریائے ، آپ کی عمر میں برکت عطا فریائے ، اور جھے اور آپ سب کوان یا توں بڑ کس کرنے کی تو بلق عطا فریائے ۔ آمین

محرعبدالله مین دارالعلوم کراچی ۱۳ ، ۹ رشعبان را ۱۳۴۱ ه







| - culp | امان پال                                          |
|--------|---------------------------------------------------|
| صغينبر | عنوان                                             |
| ٥٣     | ''رجا'' کا تیسرادرجه                              |
| ٥٣     | ''رجا'' کا چوتھا ورجہ                             |
| ۳۵     | خوف ورجائے حاصل کرنے کا طریقہ                     |
| ۵۵     | اميدكايا نيحال درجه جوحرام ب                      |
| ۵۵     | ىيەشىطان دھوكە يىس ۋالتا ب                        |
| 140    | امید کے درجات                                     |
| ra     | خوف كاحرام درجه                                   |
| ۵۷     | دونوں میں برابری ضروری تین                        |
| 04     | حضرت فاروق اعظم فتألفا كاخوف اوراميد              |
| ۵۸     | امید کاغلبه زیاده نافع ہے                         |
| 29     | امید کے غلبہ کا نتیجہ                             |
| ۵۹     | غلبة خوف زياده فائده مندب                         |
| 1.     | حضور مَنَا لِيَنَا لِي مَنَا راورمشر كِين كوۋرايا |
| 1.     | جوانی میں خوف، بردھائے میں رجا                    |
| 41.    | آج کے دور ٹیں رجازیا دونا فع ہے                   |
| 41     | لو <i>گوں کو پہلے قریب</i> لاؤ                    |
| Hr .   | آسانی کارات بتاؤ                                  |
| 11     | دودن برابر نہ ہونے جاہئیں                         |
| 11"    | خراصون ورما                                       |





| طد     | املاق کا اُس                            |
|--------|-----------------------------------------|
| صخيمبر | عنوان                                   |
| 9+     | الك أكليف برغمن اثواب                   |
| 9-     | بدلدنه لينغ برثواب                      |
| 91     | بے صبری کی متعد دصور تیں                |
| 91     | انقام ہاکشل کے ترک پر ثواب              |
| gr gr  | صبر کااعلی درجه                         |
| 95     | بیلواب قدرت ہونے پرموقوف ہے             |
| 95     | بےصبری کی دوسری صورت                    |
| 90"    | کسی کے انقال پراڈ اب کب ملے گا؟         |
| 90"    | تشليم ورضاك بغير جاره نهيس              |
| 90     | نوحدا ورفشكوه ندكرنے پراثواب            |
| 94     | آ کیے دالے کو بدنگا ہی ہے : پچنے پرلواب |
| 94     | اندھے نیبر قادرکو ٹو ابٹیس ملے گا       |
| 94     | اندھے کوتمنانہ کرنے کا ثواب لے گا       |
| 94     | تكليف كاا جرنو ضرور ليح گا              |
| 9.4    | نماز كا تُواب، كناه كاعذاب              |
| 9.4    | برچز کا صاب الگ مقرر ہے                 |
| 99     | ایک تکلیف پرتمان رحمتیں                 |
| 99     | زادبیزگاہ کی تبدیلی کا نام دین ہے       |
| 1++    | تکلیف کوراحت بنائے کا آسمان طریقہ       |
|        |                                         |

- - - I

| 442      | امانۍ يال                                  |
|----------|--------------------------------------------|
| مؤثبر    | عوان                                       |
| 1+1      | بدرهت وشمنول کو کیول مط                    |
| lor      | بزرگوں کی محبت زاویہ نگاہ بدل دیتی ہے      |
| 1.10     | محبت اولیاء سوساله عبادت سے بہتر ہے        |
| 1.5      | راحت اور تکلیف دونوں پراجروثواب            |
|          | ° تكاليف' ترقى درجات كاسب بين              |
|          | مجلس نمبره                                 |
| 1+4      | اللاطون كاسوال،حضرت موى عليه السلام كاجواب |
| 1+1      | اليے حيرول سے بيخ كارات كيا؟               |
| 1+/4     | حیرا نداز کے پہلوش کھڑے ہوجاؤ              |
| 1+9      | ية تكليف ميرے فائدے كے لئے ہے              |
| 1+9      | ىيەتكالى <b>ف</b> قىلىمىلىرارى مجابدۇ ئىي  |
| 11 * * . | پہلےصوفیاءا فتیاری مجاہدے کراتے تھے        |
| U+       | مكة محرمه بي مجابد ب كرائ ك                |
| . 10     | غیرافتیاری مجاہدات ہے تی تیزی ہے ہوتی ہے   |
|          | الكليف تبين ، عافيت ما تكو                 |
| 117      | سقوط وُ ها كه كاوا قند                     |
| 1115     | غیراه تیاری امر پراتنا تأثر قابل اصلاح     |
| 111-     | جس کااللہ ہو،اس کوکیسی پریشانی             |
| 110"     | کوئی کام میری مرضی کے خلاف نیس ہوتا        |





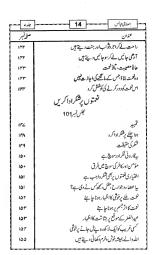





| ولد ۷ | الماتیکال 17                          |
|-------|---------------------------------------|
|       | عنوان صغینمبر                         |
| IAI   | غریب کے ہدیویٹل اخلاص ہوتا ہے         |
| IAI   | دوېدىيە بورشوت نەبو                   |
| IAF   | تقريبات بيس دياجانے والا مديہ         |
| IAF   | بندول كالشكر بحبى اداكرو              |
| IAP*  | ېدىيىحلال آيدنى كامو                  |
| IAP.  | ېدىيدىشوت ئەببو                       |
| I۸۳   | ا پی حیثیت ہے ذا کد ہدید ینا          |
| IAM   | ېدىيەدا <del>ئ</del> ىن كرتا          |
| IAO   | خلاصه                                 |
|       | راحت حاصل کرنے کا طریقہ               |
|       | مجلن نبره                             |
| IAR   | بيهت .                                |
| IA9   | تفویش اور تو کل کے معنی               |
| 19+   | '' تغویفی'' حاصل کرنے کا طریقہ        |
| 191   | تدبير كرنان تفويض "كيمناني نبين       |
| 195   | تدبيرك بغير" تغويش "كرناغلاب          |
| 195"  | اونٹ کے چنڈ لی با تدھو، چھرتو کل کرو  |
| 191"  | برتوكل بإسياشتر بوند                  |
| 191"  | اسباب مين تا شمرالله تعالى دُالته مين |
|       |                                       |

| جلدے        | 18 Juin                                        |
|-------------|------------------------------------------------|
| صغينبر      | عثوان                                          |
| 190         | ايك مؤمن اور كافريش فرق                        |
| 190         | فائده كرول، يا فقصال؟                          |
| 197         | ہمارا ڈیمن اسباب میں المجھا ہوا ہے             |
| 194         | سالك كوبياء تقادكال موجاتا ب                   |
| 192         | اسهاب میں ناکا می توکل کا موقع خبیں            |
| 19.6        | اسہاب موجود مونے کے وقت تو کل کرو              |
| 199         | سب كام الله كي مشيت پر موقوف بين               |
| 199         | بسم الله يزيضة كاحتكم                          |
| r           | دھيان الله ڪ طرف کرلو                          |
| r           | کھانا ساھٹے آئے پردعا                          |
| r+1         | کھانا کھلا ناعلیجدہ فعت ہے                     |
| r+r         | بعوك لكنا على د فعت ب                          |
| <b>!*</b> ! | تہمارے جسم بیں خود کارمشین لگا دی              |
| r+r         | یشکرادا کرنے کا موقع ہے                        |
| r+0         | انسان کی آتھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں            |
| r•a         | میں کسی معطی کا آلیکار ہوں                     |
| F+4         | اینداراد کوفتا کرو                             |
| r+2         | پریشانی ایک سوچ ہے ہوتی ہے                     |
| F+2         | میں نے اپنی مرضی کواللہ کی مرضی کے تابع یز دیا |

----

| جلدك   | 19 vlgčiai -                                |
|--------|---------------------------------------------|
| صفحنبر | عثوان                                       |
| F+A    | گھر بیٹھے داحت حاصل کرلو                    |
| r+A    | سکون ترکی تمناش پالیاش نے                   |
| r+9    | مرکب کوئی بہتر ندملاتز کے طلب ہے            |
| r+4    | طلب میں زیادہ انہاک نہ ہو                   |
|        | مفوض کامل کی پیجیان                         |
|        | مجل نمبر104                                 |
| l rir  | 1049.0                                      |
| 1 1    | بهیر<br>تفویفن کا مطلب                      |
| rir    |                                             |
| rir    | مقوض كامل كون؟                              |
| ria    | صحابہ کرام مقوض کال تھے                     |
| FIR    | ایک بزرگ کاواقعہ                            |
| rı∠    | میرا کا متھم بحالا ناہے                     |
| MA     | كشف الهام ،خواب جمت نبيل                    |
| 119    | مریدین اڑاتے ہیں                            |
| rr.    | شيطاني الهام                                |
| rr.    | يشخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه كاواقعه |
| rrr    | دومرادارز يادو بخت تفا                      |
| rrr    | يه چرين جحت نيس                             |
| rrr    | مجنون کوہھی کشف ہوجا تاہے                   |





| - Luty | املاقی کال ۔۔۔۔ املاقی کا ا             |
|--------|-----------------------------------------|
| صونبر  | عنوان                                   |
| roo    | حصول آغو بينس كاووسراطريق               |
| ron    | کثرت تحرار کافائدہ                      |
| roz    | آج پہلیسٹی کادور ہے                     |
| raz    | انسان عادی کیسے بثرآ ہے؟                |
| ron    | ننس كوعبادت كاعادى بناؤ                 |
| 109    | مشق سے تغویض حاصل ہوجائے گ              |
| 109    | ب حقیقت بنده کیا تجویز کرے              |
| 140    | مفوض کامل کی پیچان                      |
| P41    | ایک بزرگ کاواقعہ                        |
| ryr    | بندگی کی شان بھی ہے                     |
| ryr    | أيك جيب سوال                            |
| rır    | میرے پاس اضافہ کے لئے کچھیں             |
| rym    | استقامت کے لئے ہمت کو کام میں لانا ہوگا |
| ryr    | فضول كامول بين مثق                      |
| ryo    | لنس كوز بردتي طاعات ميں لگاؤ            |
| rry    | حاصل تضوف                               |
| PYY    | توک <i>ل مط</i> لوب                     |
| . 142  | آج کیمبلس کاخلاصہ                       |

|     | 4,4   | املاق کال 23                             |
|-----|-------|------------------------------------------|
| 1   | صخفبر | عنوان                                    |
| į   |       | اسباب کی موجودگی میں'' تؤ کل''مطلوب ہے   |
| - 8 |       | . مجلس نمبر107                           |
| - } | 141   | جب تمام قد ميرين ثتم هوجائين             |
| -   | 121   | د واکسی سے پوچھتی ہے                     |
| -   | 121   | پحربھی انسان غافل ہے                     |
|     | 121   | اس وقت گر چھلتی ہے                       |
| -   | 141   | ا يک سبق آموز واقعه                      |
|     | rz.r  | ما بیری کے بعد مسجد کی طرف               |
|     | 120   | تغييلال حميا                             |
|     | 124   | جب ساری تدبیرین نا کام ہوگئیں            |
|     | 127   | توكل كاحتيقي موقع                        |
|     | 122   | اسباب کی موجود گی میں تو کل کرو          |
|     | #∠A   | سنت کی احباع کے لئے تدبیر کرو            |
|     | 14A   | حعنرت على رضى الله تعالى عنداور جنگ صفين |
|     | FZ 9  | حضرت ميال صاحب كالمجيب واقعه             |
|     | r/\*  | حفرت میاں صاحب پاکتان کے حامی تھے        |
|     | rA+   | نماز استيقاء كالجبب واقعه                |
|     | MY    | الله والول كي نرالي شان                  |
|     | FAF   | پہلے اونٹ کو بیاری کہاں ہے گئی؟          |
|     |       |                                          |



| بلد2        | املاقیاتی 25                        |
|-------------|-------------------------------------|
| صخفبر       | عوان                                |
| <b>19</b> ∠ | قين ترك                             |
| 194         | ترک ترک کی حقیقت                    |
| 191         | تمام صفات میں ترک ترک ہونی چاہئے    |
| 199         | بركام الله كے كئے كرو               |
| 199         | اسلام کی حقیقت                      |
| r           | آفاقی حالات میں تفویض               |
| P+1         | أنفسى حالات ميس تفويض               |
| 1741        | متجدعانا ندچھوڑ کے                  |
| r.r         | بهار ہوکہ قرزاں ، لا اللہ الا اللہ  |
| r.r         | اللہ کے بندے ہو                     |
| rer         | شيطان نے تنہيں چت كرديا ہے          |
| 1           | توكل كي حقيقت                       |
| 1           | مجل نبر109                          |
| F-2         | ترک اسباب کی حقیقت                  |
| F+A         | تو کل <u>ے</u> معنی                 |
| P+A         | ين د وا كرتا بول ، فيفا الله ديگا   |
| F+9         | اسباب کا ترک کرنا تو کل نبین        |
| F+9         | اونٹ کوری سے بائدھ کر پھر تو کل کرو |
| ri.         | اپنے جھے کا کام تم کرو              |
|             |                                     |





يميمن إسلامك يبلشرز





## خوف کے درجات ملائے ہیں

الحصد لله ربّ الغلمين ، والماقية للمتفين ، والشلاة والشلام على رسوله الكريم ، و على آله اصحابه احمعين ، اما بعد! إ<u>ك الونا ش حتم تا لوكر ردة الشائد ـــــة ارثارة بالماكر:</u>

" آیک" خوف" تو بحدی مقتل عذاب به به به قرط ایمان به اور ایک در در خوف کا بید به کرفتا ضاعه معمید سنگ دفت آیا به اور مذاب خداوی کو یا دارک سروخ سوخ سرخ کرانا بول ب یمی جائے ، مدر در فرش ب اس کرفتد ان سے نکر تروی کا مال!

''مانا و ہوگا۔ اور ایک درجہ توقف کا بیب کرمرا آبات دادیکا ل سے آبات و میدا در حقمت وجال کی گر پرم محقمر اور چیل نظر رکھا جائے ، بیدود پرسخب بے ، اور میں در جائے مکتب میں ، جو کب سے حاصل ہوجاتے ہیں ، اور ان سے آگا کیک اور درد پر



كرا ہونا ہے، اور اينے اعمال كا جواب دينا ہے، بير" ؤر"مطلوب ہے۔



بددا عید بیدا ہوا کہ میں جموٹ بولوں ،اباس وقت رتضور کرنا کہ جمو ئے براللہ کی لعنت ہے، اور اگر بیں جبوث بولوں گا تو اللہ تعالٰی مجھے عذاب ویں گے ،اس

وقت الله تعالی کے عذاب ہے ڈر کرایئے آپ کواس گناہ ہے بیانا۔ مثلُا ول میں

32 ----عذاب كالقوراوراستيفاركركاية آپكواس جموث سے بيانا" نوف" كايد ورجه فرض ہے،اگر" خوف" کا بدورجہ کسی انسان کو حاصل شہ ہوتو وہ کا فر تو مہیں موگا، کیکن فرض کا تارک کہلائے گا، گوہا کہ وہ فض اسا ہے جسے اس نے فرض نماز حجوز دی ، فرض روز ه حجوز دیا ، ما مثلاً ول جس بدنظری کا نقاضا پیدا موا ، اس وقت ا ہے ول میں بدنظری کے عذاب کا استحضار کر کے اس عذاب ہے ڈر کرا ہے آپ کواس" بدنظری" ہے بھانا فرض ہے،اب اگر اس نے اس وقت اللہ تعالی کے عذاب کا استحضار ندکیا ، اور وہ گناہ کر گز را تو وہ شخص فرض کا تارک ہوا ، قصے فرض نما زاورفرض روز ہے کا تارک۔ خوف کا نتیجہ مقصود ہے

یمی وہ بات ہے جس کوقر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرمایا: وَأَشًا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوْي، فَإِلَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (النزعت: ١٠٤٠)

مقصور نہیں ، بلکہ ' خوف'' کا 'تیجہ مقصود ہے ، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف ہو، اور اس کے نتیج میں انسان اینے نقس کوخواہشات کے پیچیے چلنے ہے روک دے، یہال ہے ہی بتایا جار ہا ہے کہوہ" خوف" جوانسان کونفسانی

یعنی جوشخص اینے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے ہے ڈرا ،اوراس ڈر کے نتیج میں اپنے نفس کوخواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے سے روک دے تو جنت اس کا ٹھکا نہ ہے،اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ" خوف" بڈات خود

- املاق کا اس خواہشات کے پیچھے چلنے سے روک دے ،خوف کا بید درجہ فرض ہے۔اس لئے ہر مسلمان کے لئے لازم ہے کہ وہ خوف کا بیدورجیرحاصل کرے ،اگر کسی کوخوف کا بید ورجہ حاصل نہیں ہے تو و وفرض کا تارک ہے۔ گناہ ہونا جیسے پہاڑ کا ٹوٹ پڑنا جواللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ،اگران سے شریعت کے خلاف کوئی ممل ہوجائے توان براییا گراں ہوتا ہے، جیسےان کےاوبر پہاڑٹوٹ بڑا، پردل سالک بزارانغم بود ترزباغ دل خلالے کم بود بھی نہیں ہوتی ، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے ، البغا یہ ڈر کہ بٹس گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا ، کیا منہ لے کر جا دُں گا ، ڈر کا یہ درجہ فرض ہے ،اس کی تخصیل

بین سا لک کے دل پر ہزار واغم طاری ہوجاتے ہیں ،اگر اس کے دل کے یاغ میں ہے ایک خلال بھی کم ہوجائے ،اورایک گناہ بھی سرز د ہوجائے۔اور جو محض فاسق و فاجرے، اس ہے اگر گناہ ہوجائے تو وہ اس کی نظریش ایسا ہے جیسے کوئی کھی اس کی ناک پر پیشی اوراس نے اس کو اُڑا دیا ،اس کواس گناہ کی کوئی پرواہ

اب ڈر کا بیدورجہ کیسے حاصل ہو؟ اس کا طریقہ بیہ ہے کہ قر آن کریم کی وہ آیات تلاوت کروجس میں جہتم کے عذاب کا ذکر ہے، وہ احادیث بڑھوجس میں

ضروری ہے، اگر حاصل نہیں ہے تو اس کو حاصل کرو۔ خوف کو حاصل کرنے کا طریقہ



ہوئے دیکھ لیں گے ،اور چھے سزادیں گے ،تو پہ کھٹا جواس بیچے کے دیاغ پر چھایا



املاق کا ساح 36 ٱللُّهُمَّ إِنِّينَ أَعُـوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُمْدُ يَتِكَ ، وَاعْدُ ذُبِكَ مِنْكَ ، لاأَحُصِي ثَنَاءُ عَلَيْكَ ، انْتَ كَمَا أَتُنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. ا الله! ميں آپ كى رضا مندى كى بناه ما نكتا ہوں آپ كى نار افتكى ہے، ا الله! آب ہے معافی کی پناہ مانگا ہوں آپ کے عذاب ہے۔اب موال پہ

ہے کہ آپ کس چیز کی پناہ ما تگ رہے ہیں؟ جبکہ آپ کے بارے میں بیاعلان ہو :25

لِيَغْفِرَ لُكَ اللَّهُ مَا تُقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تُأَجُّرُ

انبياءكوۋركيون؟

یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کرد ہے۔اولاً تو آپ ہے کوئی گناہ سرز د ہو ہی نہیں سکتا ،اورا گر کوئی بھول چوک ہوئی بھی تو اللہ تعالی نے فرمادیا کہم نے سب معاف کردیے،اس کے باوجودرات کو تجدے ش یڑے ہوئے رضامندی طلب کردہے ہیں ،اور ناراضنگی سے پناہ جا ہ رہے ہیں۔ بیسب کیوں ہے؟ دراصل وی کھٹک ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلال کا استحضارا بیا ہے کہ ہر وقت یہ خطر ولگا ہوا ہے کہ کہیں کوئی ممل اللہ تعالٰی کی عظمت و جلال کے خلاف جھے سے سرز دینہ ہوجائے ، جو اس کے شایان شان نہ ہو،اس لِيُّ كُنْ حَسَمَاتُ الْآبَرَارَ سَيِّفَاتُ الْمُقَرِّبِينَ "جَوْمُل ان كَي شان كَ خلاف ہوگا تو وہ میرے لئے گناہ ہی ہے، یہ خلش" ہے، اورڈ رکا وہ درجہ ہوستیب



املاق ماس --- 38 السلام مغفرت ما نگ رہے ہیں ، کیوں؟ دراصل یہ کھفک ہے جس کوحضرت والا " خلش" ہے تعبیر کررہے ہیں ،ای خلش کا نام" تقوی" ہے ،اللہ تعالی ہم سب کو عطافر مائے ،آجن ۔ مستحب درجه فرض در ہے کےحصول کا ذریعیہ '' خوف'' کا بہ درجہ منتحب ہے کہ انسان کے ول میں ہر وقت یہ کھٹک اور خلش رہے، مہ فرض نہیں ،اس لئے کہ اگر فرض کہدو س کے تو پھرا گر ایک لمحہ کے لئے بھی" خوف" جاتا رہا تو ہم فرض کے تارک ہوجا کس گے،لندا اس کوفرض تو نہیں کہیں گے ،لیکن بیابیامتحب ہے کداگر اس کا اہتمام ندکیا جائے تو فرض کی ا دائیگی بھی مشکل ہے ، البتہ اللہ تعالیٰ نے جاری آ سانی کے لئے اس کوفرض قرار نہیں دیا کہ بدلوگ کمز ور ہیں ،اور ہر وقت خوف کا استحضار نہ رکھ تکییں گے ۔البتہ اس کومتحب قرار دیدیا، کیونکه اگر ہر وقت اللّٰہ کا خوف متحضر نہ ہوتو گنا و کے تقاضے کے وقت خوف کومتحضر کر نامشکل ہوگا۔ ہر وفت جہنم کا استحضار کر و اس لئے کدایک طرف ممناہ کا تقاضد اور داعید پیدا ہور ہا ہے،اور دوسری طرف تم عذاب کا استحضار لا نا چاہ رہے ہو، تو اس کا متیجہ یہ ہوگا کہ دونوں میں سے جوتو کی ہوگا وہ جیت جائے گا ،اگر گناہ کا داعیہ قوی ہوگا تو وہ انبان کو

گرا دے گا ، اور تم عذاب کا انتخضارا پنے ذ بمن میں لانے کی فکر میں بی رہوگے ، اور وہ اپنا کا م کر جائے گا ۔اس لئے ضرورت اس کی ہے کہ ہر وقت دل میں جہنم



ا پنے فضل ہے ہم سب کے ول میں بیضلش پیدا فر مادے ، آمین ۔ به نتیون در جات نسبی ہیں آ کے حضرت والا فرمارہ ہے ایس کہ" خوف" کے بید تینوں در جات جو میں نے بیان کئے ،ان میں پہلاشرط ایمان ہے، دوسرا فرض ہے، تیسرامتحب ہے،

نہیں ، بلکدا نسان اپنی محنت ہے ، کوشش ہے اورمشق ہے یہ متنوں در جات حاصل

آ مح حضرت والافر ماتے ہیں کہ خوف کا ایک چوتھا درجہ ہے ، جو و هبسہ ہوجائے تو اللہ تعالی کی ثعبت ہے، وہ درجہ یہ ہے کہ انسان پر خوف کے آٹاراس حدتك غالب موجا كي كدا كروه بحلانا بمحى جابة قد بحلا سكة ،مثلاً بدكه مروقت

سامنے چہنم نظر آ رہی ہے ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کا استحضار ہے ، اوراس حد تك بند كدائر، نسان اس كوايية د ماغ بي فكالناط بهاتوند فكال تك -حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كى كيفيت

مدیث شریف ہیں: ضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جوآتا

كرسكنا ہے، البته" مستحب" درجے ہے شروع كرو،اس لئے كديرهي يبي ہے، اس کے منتبج میں فرض کا درجہ اورشرط ایمان والا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ خ**وف** کا چوتھا درجہ جو و ھبی ہے اور غیرا فتیاری ہے،اورکب ہے ہاہر ہے،اس لئے وہ درجہ ما مور بہمین نہیں ہے۔ اگر خوف کا یہ درجہ کسی کو حاصل نہ ہوتو کو ئی مضا کقہ بھی نہیں ،اگر حاصل

یہ نتیوں ورجات کسی ہیں ،اور افتہاری ہیں ،ان کو حاصل کرنا افتہار ہے باہر



املاق کالی آتا ، ای طرح حضرت شاه اساعیل شهید رحمة الله علیه کو دعوت دیے بغیر چین نہیں آتا تما، ہر وقت دل و د ماغ پر دعوت کی فکر مسلط رہتی تھی کہ فلاں تک کس طرح حق بات پہنچا دوں ، فلاں کوئس طرح گمراہی ہے فکال دوں ، فلاں کوئس طرح راہ راست پر لے آؤں ۔ بہرحال! انبیا علیہم السلام کے دارثوں کو بھی بیڈکر جوجاتی ہے، اگر انسان اس کو ائے ذہن ہے نکالنا بھی جائے تونہیں نکال سکتا ،اس لئے بہوالت غیرا فتباری اور و ہیں ہے ، اگر حاصل ہوجائے تو بیا اللہ تعالٰی کی عطا اور نعت ہے ، لیکن اگر حاصل نہ ہوتو کوئی نقص بھی نییں ،اس لئے اس کو حاصل کرنے کی قلر میں زیادہ یڑنے کی ضرورت نییں ، البنة' خوف' كے جو پہلے تين درہے ہيں ،ان كوحاصل كرنا ضروري ہے۔ خوف حاصل کرنے کا طریقہ ا ورخوف کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دہریٹے کریہ تضور کیا کرو کہ میری روح نکل گئی ہے،اب مجھے خسل دیا جاریاہے،اب کفن بہتایا جا رہا ہے،اب میری نماز جنازہ ہوری ہے،اب قبر کی طرف مجھے لے جارہے ہیں،اب مجھے قبر کے اندرلنا و پا گیا، قبر بند کر کے لوگ مطبے گئے ،اب فرشتے آ گئے ، اب سوال و جواب

شروع ہو گیا، پھر عالم برزخ شروع ہو گیا، پھر قیامت قائم ہوگئی،اب میزان عمل قائم ب، الله تعالی کے سامنے کھڑے ہیں ،اعمال کا وزن ہور ہاہے۔ بین تصور کیا کرو،اور

ہارے حضرت مولا نا باشق الهی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ، اللہ تعالی ان کے درجات بلندفر مائے ،آ مین ان کی سب سے زیادہ متبول کتاب جس سے سب سے زیادہ

د نیا کی ہے ثباتی کا تصور کیا کرو۔ بيركتاب بارباريزهو



سامنے آئیں گے،اس سے" خوف" کا استحضار پیدا کرنے ہیں مدد ملے گی۔ حضرت تکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی رحمة الله علیه کا رساله ہے، جس کا نام ہے" شوقی وطن" وطن ہے مرادآ خرت ہے، لیعنی ہرمسلمان کے دل میں یہ بات رای جاہے کہ یہ دنیا تو میرا مسافر خانہ ہے،اصل وطن تو آخرت ہے، اس کا شوق ہونا عابي،اس شوق كو بيدا كرنے كے لئے حضرت والانے بدرسالد كلها ب، اس رسالدكو

> و آخر دعو إنا إن الحمد لله , بّ الغلمين 000

فرمائے وآھين۔

رنھو، اس کے بڑنے ہے" خوف" کا استحضار ہوگا۔اورا گرروزانہ عشا کی نماز کے بعد دوتین منك كا وقت مقرد كر كے موت كا مراقبة كراويا سونے سے بہلے كراوياتواس كے نتيج ميں انشاء الله تعالى خوف كا مطلوب درجه حاصل موجائ كاء الله تعالى اين رحت عديم سب كوعظا







47 --- Vosu

## امید کے درجات میں نہیں

الحمدللَّهِ ربّ العالمين؛ والعاقبة للمتقين؛ وَالعَسَّارَةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رمسوله الكريم؛ وعلى آله وأصحابه اجمعين.. امابعد:

متمبید گزشتگل بدیمان ہوا تھا کہ''خوف'' کے جاردر جات ہیں، جن ش سے پہلا درجا ایمان کی شرط ہے۔ ایسے بلغیر آد دی مسلمان می تبین ہوتا ، دومرا درجہ ایمان

کی اثر ہاؤ میں بھی نرش ہے ادر جیرا درجہ سخب ہے اور بیٹریاں درجات کی ہیں ، بھی احتیار سے کاشش کر کے محت کر کے حاصل سے جاستے ہیں۔ چھا درجہ خوانے واجہ ہے ادر خیر احتیاری ہے۔ ابنیا اور مقصود تھیں۔ اسٹے اسکو حاصل کرنے کی گھر میں بڑنے کی ضرورت جیس ۔ یہ آگز شیوش کے بیان کا فاصر ہا۔

ں حرب پر سے ق سرورت ہیں۔ <u>امید کے چارور جات</u> اس ملفوظ کے آخریش حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے فر باہا کہ:

''الیا بی اسکے مقابلے میں''رجا'' کے بھی درجات ہیں۔ ا یک درجه شرط ایمان بمعنی احتمال نجات اور ایک درجه فرض ہے، ایک درجهمتخب ہےاورایک درجه محض وہبی ہے۔'' (انفار تيسلي صغير ٢٠٠) جس طرح ''خوف'' کے جار درجات تھے، ای طرح''رجا''لینی 'امید'' کے بھی جار در جات ہیں۔ پہلا درجہ جوشر ط ایمان ہے، اسکے بغیر ایمان ای کافل نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہے کہ آ دمی کے دل میں اس بات کا اعتقاد ہو کہ عین ممکن ے کہ اللہ جل شانہ جھے کسی سزا کے دیئے بغیر یونہی پخش دے۔الحمد للہ ، اللہ تعالی نے ایمان کی دولت عطافر ہادی ہے۔ تو ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحت ہے کچھ بعید تیں کہ شاید میری ساری بدا تمالیوں پر خط ننخ پھیر کر اللہ تعالی مجھے یونہی بے صاب جنت میں داخل فر مادے۔اس اعتقاد کا دل میں ہونا کہ اللہ تعالی اس پر قا در جیں ۔ اگر وہ ایسا کریں تو کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والانہیں ءیدا عثقاد'' شرط ا بیان' ہے۔لبذا اگر کسی کے دل میں بداعتقاد نہیں تو و فخص ابیان ہی ہے محروم اميدكا بهبلا درجه

الله تعالى في قرآن كريم من بياعلان فرماديا كه:

( سورة نساء) یعن شرک کی اللہ تعالی کے یہاں معافی نہیں ہے۔ اور یہاں جس معافی کا ذکر ہور ہا ہے، وہ تو یہ والی معافی کانہیں ہور ہاہے۔ اس لئے کہ'' تو یہ'' کے

إِنَّ اللُّهَ لَا يَغْفِرُانَ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُوْنَ دْ لِكَ لِمَنْ

ذر يع تو " شرك" بهي معاف بوجاتا ہے۔ مثلًا ايک فض" مشرك" تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کوتو یہ کی تو فیق دیدی۔اور وہ مسلمان ہو گیا تو اسکایہ "شرک " کا مخناہ معاف ہو جائے گا۔ اس آیت میں بغیر تو یہ کے معافی کا ذکر ہوریا ہے، جواللہ جل شاند محض این فینل وکرم ہے کسی کومعانی سے نواز ویں \_ بہر حال ہم نے بدقا عدومقر رکر رکھا ہے کہ جوشرک کرے تو بغیر تو یہ کے شرک کی معافی جارے ہا س نہیں ہے۔ہم اسکوتو یہ کے بغیر بھی بھی معاف نہیں کریں گے لیکن شرک کے علاوہ بطنع مجلے ورجہ کے گناہ ہیں ، جس کو جاھیں گے معاف فر مادیں گے ۔ نہ تو الله تعالی بر کوئی زبرد تی کرنیوالا ہے کہ آپ ضرور معاف کریں ، اور نہ کوئی فخض

آب كى مشيت جي ركاوت ۋالنے والا ہے كه آپ كى كومعاف كردي تو كوئى به احتراض كرے كرآب نے اسكوكيوں معاف كرديا؟ ان كے فيطے بين كسي كوچوں

رحا'' کا دوسرا درجہ جو''فرض' ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے با اللہ تعالیٰ کی شریعت کی طرف ہے کسی کام کا حکم متوجہ ہو، مثلاً نماز کا

وقت ہو گیا ،ا ذان ہوگئی ،تواب اللہ تعالی کا علم متوجہ ہو گیا کہ جاؤ ،نما زادا کرو۔ لبذا **جب قماز کانت**کم متوجه بوا، اگراس وقت دل ستی کرے اور طبیعت میں ستی بوتو

وج ا كى محال نبيس \_لبذابياحمال بدرجه اعتقاد ول ش موماً كذكيابية ش بحى ان خ**وش نصیبوں میں شامل** ہوجاؤں جن کے بارے میں رفر مایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلا حماب جنت میں وافل فرمادیں گے۔ بیاحتمال اورا عقادِ دل میں ہونا'' رجا' کا پہلا ورجہ ہے اور شرط ایمان ہے۔ اميدكا دوسرا درجه

امانی کال ----اس ستی کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے دل ہے کیے کہ جب اس بھم کی فٹیل کرنے کے لئے جاؤں گا تواللہ تعالی مجھے ثواب عطافر ہائیں گے۔اب ثواب کا تصور کر کے اس ستی کود ورکر ہےاور مامور بہ کو بجالائے ایہا کرنا فرض ہے۔ اميدكي أيك مثال د وسر بےلفظوں میں یوں کہو کہ آگر وہ دل میں تواب کا تصور نہ لا تا اور جثت کا تصور شدلانا ، الله تعالی کے فضل وکرم کا دھیان نہ کرنا تو اس فریضہ کی اوا نیگی ہے محروم رہ جاتا ۔ کیونکدستی نے اسکے دل مرغلبہ پالیا تھا نظس دشیطان ۔ نے اسکو دیالیا تھا۔ جس کے نتیجے میں بداس بات برآ مادہ ہوگیا تھا کہ آج کی فماز چھوڑ دی جائے ، لیکن جب اس بات کا تصور کیا کہ میں کیا کردیا ہوں ،اگر میں نفس کے تقاضے کی مخالفت کر کے نماز ادا کرنے کے لئے چلا جاء نگا تو اللہ تعالی جھے نواز دیں ہے ۔ تو اس تصور نے ہمت پیدا کر دی۔اور قماز کے لئے جیا کیا۔ یہ جو'' رجا'' پیدا ہوئی کہ اس نماز کے بڑھنے کے بتیج میں اللہ تعالی مجھے تواب عطاقر ہا کیں گے۔ یہ ' رجا'' کا درجه فرض ہے۔اگر بدرجانہ ہوتی تو ایک فریضہ چھوٹ جا تا۔ لہذا جیتے فرائض شرعیہ ہیں ۔ جیسے، ثماز ، روزہ ، زکا ۃ ، حج و نیرہ ان سب میں یہ میدرکھنا کہ جنب ان کو بھا لا وَل كَا تُوَاللَّهُ تَعَالَىٰ مِجْهِمَا بِيَ رحمت سِنُوا ز دين گِـانشاءاللهُ،' رجا'' كابيدرجه فرض اعمال صالحه برثواب كاميد يى ووبات ہے جس كى طرف تى كر؟ علقظ نے احادیث ين كى جگيوں براشارہ فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ جس نیک عمل کی اللہ تعالی تہمیں توفیق دے رے ہیں ۔ مثلاً وضوے ، نماز ہے ، روز ہ ہے ، ز کا ۃ ہے ، حج ہے ، تلاوت ہے ، تبیح ہے، ذکرواذ کار ہیں وغیرہ جیتے بھی اعمال وافعال صالحہ ہیں ۔ان میں اس بات کا تصورکیا کروکدانڈ تعالی کی رحت ہے امید کرر ہاہوں کدمیرے اس عمل کوانڈ تعالی قبول فرما کر اینے فضل وکرم سے مجھے نواز دیں گے ۔ حدیث شریف میں حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: مَرُ صَامَ رَمَضَانَ ايُمَا نَّا وَ احْتِسَا يًّا لینی جو فض رمضان المیارک کے روزے رکھے ، تم طرح رکھے؟ ا پیمان کی بنیا دیر کدول میں ایمان موجود ہے، وہ ایمان روز ے رکھوار ہاہے، اور اختساب کی بنیاد پر ، پیخی تُواب حاصل کرنے کی غرض سے روز « رکھتا ہے کہ اللّٰہ تعالی مجھےا پنے فضل وکرم سے نواز کر ثواب عطافر مائیں گے۔ یہ '' احتساب'' کیا چیز ہے؟ یہ وی '' رجا'' ہے ، یہ تُواب حاصل کرنے کی طلب ہے ،اسکی امید ہے کہ الله تعالی به ثواب عطافر ما کیں ہے، بیامیدر کھنا'' فرض'' ہے۔ "عبادت"عادت بن گئ ہے

حضرت مولا ناسيدا بوالحن ندوى رحمة اللدعليه سيدا يك بات سنى ،انهول نے بردی اچھی بات ارشاد فرمائی ۔ فرمانیا کہ ہم لوگ عبادات انجام و ہے رہتے ہیں ، مثلًا وضوء كرليا ، نما زيڙ هه لي ، روز ه ركه ليا ، حلاوت كر لي وغيره ، الله تغاثي كافضل وکرم ہے کہ روزانہ میرعمادات انجام وے رہے ہیں ،اور روزانہ ہونے کے متیج میں ان کی عادت بن گئی ہے ، اور عادت بن جانے کی وجہ ہے اس طرف خاص دھیان بھی نہیں ہوتا کہ بی کیا کر رہا ہوں ، کیانہیں کررہا ہوں ۔ بس ایک روثین

املاق مال بن گئی ہے ، اس کے تحت عبادت ہورہی ہے ، اور عادت بن جانے کی وجہ ہے عباوت میں کیف اور لذت محسول نہیں ہوتی ، اور لذت سے اور کیف سے محرومی ہوجاتی ہے۔اسکئے حضرت والانے فرمایا کہ عبادت اس اہتمام سے اداکرنی حاسب کداس عبادت پراللہ تعالٰی نے قرآن حدیث میں اجروثواب کے جیتے وعدے فر ہائے ہیں ،ان اجر وثواب کا وصیان کرے۔ اس دھیان کےساتھ وضوکر و مثلاً آپ وضو کر رہے ہیں ۔ اور دن میں آپ کی مرتبہ وضو کرتے ہیں ، لیکن وضوکرتے وقت بہ کیفیت ہوتی ہے کہ دل کہیں ، دیاغ کہیں ، دھیان کہیں ،اور وضو کر کے ختم کرایا۔ایک عادت اور روٹین بن گئی ہے۔البذا وضو کرتے وقت جب چېره دعونو بيد دهيان كروكه حديث شريف ش آتا ہے كه جب انسان وضوكرتے ونت چرہ دعوتا ہے تو آ تکہ ہے کئے ہوئے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ انبذا میرے وضوكرنے كے نتیج ميں ميرے كناه دهل رہے ہيں۔اور جب ہاتھ دهوتو يقسوركرو کہ ہاتھ سے کئے ہوئے گناہ دھل رہے ہیں۔ جب یا دَاں دھوتو پیقسور کر و کہ یا وَاں کے گناہ دھل رہے ہیں ۔ جب اس تصور کے ساتھ وضوکر و گے تو اس وضو کی لذت

جب نماز کے لئے محد کی طرف جارہے ہوتو پیرسوچو کہ حدیث شریف میں آتا ے کہ جب آ دی محدی طرف جاتا ہے توایک قدم پرایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے ۔ لہذا چلتے وقت پہ تصور کرو کہ ایک ایک قدم پر

اور کیف بی اور ہوگا ۔اورعمادت کی حقیقی روح حاصل ہوگی ۔ متحد کی طرف اس دھیان کے ساتھ جاؤ

ر معدق المحاسب ورب بین - اورایک ایک قدم بر یک شکی ال رق ب - اس معدق ال وقت ب - اس معدق ال وقت ب - اس معدق المحاسب ورب بین - اورایک ایک قدم بر یک شکی شکی ال رق ب - اس ماس وی وی وی - اس معدق ال وی وی ایک المحاسب است الاوت کرو المحاسب و است معدق المحاسب و المحاس

ہوں تو اللہ تھائی میری کیچیوں میں اضافہ فرارات ہیں۔ اللہ تھائی کی روٹ پر مجروسرکر سے ہوئے ہے لیسود کیوں میں کا اسٹانے کا پر مجروسرکر سے ہوئے۔ اسٹانے کہ مگل محق طامت ہے، حقت جند تھن ہے۔ بہرحال ہرمجاوت پر الشوخان نے جو وجد ہے فرائے ہیں و مجاوت انجام دیتے وقت ان وجدوں کا وجرا دیتے ہی جوافق مجادت کی مجبل نئی معاون مشید ہوتا ہے۔ یہ '' دیا'' کا وومرا دیتے تحا، جوافق

ے۔ ''ریا'' کا ٹیمرادرچ ''ریا'' کا ٹیمرادرچ ہے۔ کہ آدئی پا کو ویشوا اقات شاہ اللہ تعالیٰ کی جند کا خیال اور شام رہے اللہ تعالیٰ کا خیال رہے ادارا کو ویشور اللہ تعالیٰ کی رحق اللہ میں دوران کی اللہ میں اللہ تعالیٰ کے بیان شاہ کہ کے بیان شاہ کہ تعالیٰ کا محرف موران کی مرد کے گزارہ ہے۔ تعالیٰ کا محرفز خواف میں ہے '' والا ''کھرادرچ کے دادرچ ہے۔



کی فکر کرنی جاہے۔

خوف ورجا کے حاصل کرنے کا طریقتہ جبیا کدکل عرض کیا تھا کہ خوف کے حاصل کرنے کا طریقہ ہیے کہ موت

کا اورموت کے بعد کے حالات کا ، اور جہنم کا مراقبہ کرنا جا ہے۔ اور رجا کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جنت کا تصور کرے ، اور بہقر آن کریم کے طرز کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں جہاں چہنم کا ذکرآیا ہے وہاں جنت کا ذکر ضرور فرمایا ہے۔ بہرحال'' رجا'' کے جارور جات ہیں ، ایک شرط ایمان ، دوسراورجہ فرض ، تیسرا درجه منتحب ، اورچو تفاورجه غیرا نتنیاری ہے۔

انسااتی بالس امید کایانچوال درجہ جوحرام ہے ایک درجہ'' رجا'' کا وہ ہے جو ناجا ئز اور حرام ہے۔وہ یہ ہے کہ آ دمی اپنی اصلاح ہے تو عافل ہے،حرام اورحلال کی تمیز ہی ٹیمیں ۔خواہشات نفسانی کے پیچھے یزا ہوا ہے۔ جہال نئس لیجار ہاہے ، ای طرف جار ہاہے ، اور اللہ تعاتی پر امیدیں باندھے بیٹھاہے کہ اللہ بڑاغفور ورحیم ہے۔اس کے بارے میں حدیث شریف میں حضورا قدس ﷺ نے قربانا: ٱلْعَاجِزُمَنُ ٱتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَاوَ تَمَنَّى عَلَى اللَّهِ فر مایا کہ عاجز بندہ وہ ہے کہاہے نئس کونو خواہشات کے چیجے لگا لے۔ جیسی خواہش بیدا ہورہی ہے، اس کے مطابق کرتا جارہا ہے۔ بید دھڑک گناہ کررہا ہے۔ کوئی رکاوٹ دل میں نہیں ہے۔ اس ہے کبو کہ پیکام گناہ ہے تو کہتا ہے کہ ارے الله میاں بڑا خفور ورجیم ہے۔ رجا اور امید کا بیدرجہ حرام ہے۔ جوآ دمی کو گناہ

مرآ ما د ہ کرتا ہے۔ ىيىشىطان دھوكەمىن ڈالتاہے قرآن كريم ميں اللہ تعالی نے قرمایا: فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُالدُّنْيَاوَلاْيَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. (سورة الفاطر: ٥) یعنی به د نیاوی زندگی تههیں دعوکه میں نه ژالے۔ اور وہ دعوکه بازیعنی شیطان تہمیں اللہ کے معالم میں دھو کے میں ندؤ الے۔شیطان بھی دھو کہ دیتا ہے

کہ ارے گناہ کرتے جاؤ ، انجمی تو جوانی ہے ، جب بڑھایا آئے گا تو دیکھا

امید کے درجات

یا در کھیے ، جو'' امید'' انسان کو گناہ پر آبادہ کرے وہ'' رجا''نہیں ہے۔ بلكه وه دعوكه ہے، وہ غرور ہے، رجا كابيد درجة جرام ہے۔ بہر حال'' رجا'' بیس ایک درجه شرط ایمان ، دومرا درجه فرض ، تیسرا درجه متحب ، چوقعا درجه غیرا ختیاری ، مانجوال

احرّ از کرنا ہے ، اللہ تعالی ہرمسلمان کواس سے بیجائے۔آجین .

خوف كاحرام درجه

ای طرح خوف کا ایک درجه'' فرخن'' ہے، ایک درجه'' واجب'' ، ایک درجه

'مستحب'' ، ایک درجه'' غیرا فتیاری'' ،اورایک درجه'' حرام'' بھی ہے۔حرام درجہ

وہ ہے جوانسان کو مایوی میں مبتلا کردے، پاس پیدا کردے۔ وہ خوف حرام ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ خوف اور رجا کے اندرکتنی باریکیاں ہیں اپ کون فخض ان کے درمیان امتیاز کرکے بتائے کہ تہیں'' خوف'' کا جو درجہ حاصل ہے ووضح ہے۔ ای طرح کون یہ بتائے کتہ ہیں'' رجا'' کا جو درجہ حاصل ہے وہ صحیح ہے۔اسٰ کام

کے لئے شیخ کی ضرورت بڑتی ہے۔ جو متعین کرکے بتاتا ہے کداس ورمے تک کا خوف صح باس ہےآ مے غلط ہے۔ شخ کا کام بی پیہے۔ بہر حال اور کی تفصیل ہے یہ بات واضح ہوگئی کہ دونوں چزیں مطلوب ہیں ۔خوف بھی اور رجا بھی ،تنہا ایک سے کام نیس چاتا۔

درجہ حرام، بہلے جار درجے حاصل کرنے ہیں۔اور یا ٹیجے یں درجے ہے بچنا ہے،

دونول میں برابری ضروری نہیں البتذييضروري نبيل ہے كدونول كے درميان تؤازن جميشہ برابري رے کہ تراز و کے ایک پلے میں'' خوف'' رکھا ،اور دوسرے میں'' رجا'' رکھی ،اور دونوں کو برابر کرویا، ایبا ہونا ضروری نہیں ۔ کیونکہ بعض اوقات خوف کا رجا پر غلبہ و جاتا ہے۔ اور بعض اوقات رجا کا خوف پرغلبہ ہوجاتا ہے۔خوف کے غلبہ کا مطلب بیہ ہے کہ خوف زیادہ ہے ،لیکن امیدختم نہیں ہوئی۔اللہ تعالیٰ جن بندوں کو کمال عطا فرماتے ہیں ، ان کے تراز و کے دونوں یلنے برابر ہوتے ہیں ۔ نہایک یلہ جھکا ہوتا ہے، نددوسرا پلہ جھکا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت قاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت فاروق اعظم طاثثة كاخوف اوراميد چنا نچہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہوجائے کہ میرے سارے بندے جہم یں جا کیں گے ،صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہوگی کہ و والیک بندہ میں ہو نگا۔اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیاعلان ہوجائے کہ میرے سارے بندے جنت میں جائیں گے،صرف ایک بندہ چہتم میں جائے گا تو مجھے بیدڈر ہوگا کہ وہ جہنم میں جانے والاش ہونگا۔ تو خوف بھی کامل ، اور امید بھی كامل \_ دونوں بلّے برابر تھے۔ بیتو ان كامقام تھا۔ ليكن ایک عام آ دی ان دونوں کے درمیان کہاں تک توازن برقرار رکھے گا ، کہاں ان کے بلے برابر رکھے گا۔

اسلئے شریعت نے ان کے درمیان برابری کرنے کا مکلف نہیں بنایا ۔ بلکہ معمی

خوف کا غلبہ ہوگیا تو بھی امید کا غلبہ ہوگیا۔ جب تک دوسرے کا خاتمہ نہ ہو\_ تو پھ ایک کے غلبہ ہونے سے نقصان ٹیس ہوتا ، بلکہ بعض اوقات فائدہ ہوجا تاہے۔ امید کاغلبہزیادہ نافع ہے حفرت ففانوي رحمة الله عليدني اسكابهي ابك اصول بمان فريادياك. '' جن لوگوں میں اعمال صالحہ کا غلبہ ہو کہ وہ زیادہ تر اعمال صالحہ میں مشغول ہیں ۔ اور گناہوں سے بیخے کا اہتمام بھی كرتے ہيں \_ كو بھى بھى اہلا بھى ہوجاتا ہے۔ان پرغلبەرجا انفع ہے۔'' (انفاس فيسنى سلحده ۲۰) یعنی وہ لوگ جن برعام طور براللہ تعالیٰ کےفضل وکرم ہےا عمال صالحہ ان کی زندگی پر غالب ہوں ، مثلاً عبادت کررہے ہیں ، اللہ کے ذکر میں اور طاعات میں مشغول ہیں۔ نمازی میں اور ساتھ میں گنا ہوں سے بیچنے کا بھی اہتمام ہے۔ بیداور بات ہے کہ بھی غفلت بھی ہوجاتی ہے۔ بھی گناہ میں ابتلا بھی ہوجاتا

اورجتنا كجحهوه كرر بانفااس سيجمى اسكونمروم كرديتا امید کےغلبہ کا نتیجہ اسكے برخلاف آگرا الے فخص ير" اميد" كا غلبہ ہوگا تو جب اس فخص ہے مناه ہوگا غلطی ہوگی تو وہ کیے گا کہ: یا اللہ غلطی ہوگئی آپ کی رحمت ہے امیدے، آب مجھےمعاف فرمادیں۔امید کی مشعل جلتی رہتی ہے،اس مشعل کے جلنے کا فائدہ بيهوتا بكراس فخص سے جوغلطياں ہوتى رہتى ہيں ،ان غلطيوں ير منبه بھى ہوتار ہتا ہے، اور تو بد کی تو فیل بھی ہوتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحت ہے امید بھی رہتی ب، اس لئے ایے لوگوں کے لئے فلبد امید اُلغے ہے۔ آگے ازشاد فرمایا: غلبه خوف زیادہ فائدہ مند ہے ''اور جن میں اعمال سیر کا غلبہ ہے کہ وہ زیادہ تر اعمال سیر میں مبتلا ہیں ، اور اعمال صالح تلیل ہیں ، ان کے لئے غلبہ خوف

عب وی کرد دور اور استاس کے خاص کرد دور اور آوال سید

"اور تین می اعال صاد گافتا ہیں، ان کے کے نو دور اور آثال سید

میں اعلی میں اور اعلی صاد گافتا ہیں، ان کے کے نام خوف

اقعال صاد کا فالمیٹ میں اس الحقاظیہ میں ان کردکھا

اعلی اس الحاکا فالمیٹ اور ان کین کی بیا کی استان کی کہا

میں اس کے ادر طریق جو انکامی کی استان کی کہا

میں اس کے ادر طریق فوف انگر ہے، الذات اس کے کام کردو ہے، میں کام کے

وی کی یا تیم کی کیا گرو اس کی اس کار انداز کا فرق در الایا جائے ، انجیا میں کہا

اسل کو انداز کی کی بائے کردو اس کھی اس کو انداز کا فرق در الایا جائے ، انجیا میں کہا

میری دری کیا تیمی کی بائے کردو اس کھی اس کو انداز کا فرق در الایا جائے ، انجیا میں کہا

یری دری کیا تیمی کی بائے کردو اس کی اس کو انداز کا فرق در الایا جائے ، انجیا میں کہا

ان فریا کر اگر الدال صافح کا جو الا استفاد کا خیاب اگر جه اداراً و الداراً استفاد کا استفاد کا الداراً و الدارا کی استفاد کا الداراً کی جه استفاد کا الداراً کی جه استفاد کی اداراً کی استفاد کی اداراً کی استفاد کی اداراً کی اد





استان بها کی استان به استان ب

یا اللہ: حارے آج کوگڑ شیکل ہے بہتر بنا ، اور آئدہ کل کو آج ہے بہتر بنا ، لینی ہر دم تر تی ہور ہی ہو۔ روز اندر تی ہور ہی ہو۔ یہٹیں کہ سالہا سال ہے

غُدَنَا خَيْرٌ امِنُ يَوْ مِنَا

- 64 ---- املائی کا<sup>ا</sup>ل ایک ہی حالت پر قافع ہیں۔اوراطمینان ہے کداس میں کسی اضافی کی ضرورت نہیں اس کی وجد بران فرمائی ہے کہ خشیت کی کی اسکاسیب ہے۔ اور خشیت کی وجد ہے آ وی کے اندرآ گے بڑھنے کی قکر پیدا ہوتی ہے۔ ابك اورخوبصورت دعا الك اوردعاش آب نے فرمایا: ٱللُّهُمَّ اجْعَلِ الْحَيَاةَزِيَادَةُلِي فِي كُلِّ حَيْرٍ.

ائد: میری زندگی کو ہر بھلائی ٹیں اضافے کا ؤربعہ بنا۔ یعنی میری عمر جتني بوهتي جائے، خيريس اضافه ہوتا چلا مائے ، جتنے دن برهيس ، اتني ہي نیکیوں میں اضافہ ہو، اور نیکیوں میں ترتی ہو۔ نيكيول ميں حريص اور دنيا بيس قانع بن جاؤ اب جاراً معامله الناہے کہ جہاں'' قناعت''مطلوب بھی ، یعنی دنیا کمانے میں ، مال حاصل کرنے میں ، وہاں تو ہمارے اندر حرص بردھی ہوئی ہے، اور دنیا حاصل ہوجائے ، اور مال حاصل ہوجائے ، اور دنیا کمالوں ۔ اور جیاں حرص

مطلوب تھی ،شلاعلم میں ، وہاں جارے اندر قناعت ہے۔ بیالٹا معاملہ ہور ہاہے، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فریاتے ہیں کہ بھائی معاملہ سیدھا کرو۔اور دنیا

ٱللُّهُمُّ قَيَّعُنِيُ بِمَارَزَقُتَنِيُ اے اللہ: جو پچھ آپ نے مجھے رزق عطا فرمایا ہے اس کے اندر مجھے تناعت بھی عطافر ما۔اورآ خرت کےمعالمے میں حریص بنو کہ میں کس طرح اپنی

کے معالم علی میں بدوعا کروکہ:







وَكُمَنُ صَنِرَ وَغَفَرُ إِنَّ الْإِلْكَ مِنْ عَزْمُ الْأَمُورِ (سيدية)

رو مرا سرو (۱۳۵۷ کارگرده ۱۳۳۳)

یعنی جومبر کرے اور معاف کردے تو بیدی عزیمت کی بات ہے۔







اجروتُواب کاایک پیانہ مقرر کردیا گیاہے کہ فلاں عمل کا دی گنا تُواب ، فلاں عمل کا ستر گنا تواب، فلال عمل کاسات سوگنا ثواب مليگا وغيره اليکن صبر کے بارے ميں فر مایا که اسکا اجروثواب بے حساب ہے ، کوئی گفتی نہیں ۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل وکرم ہے اتنا عطا فرما ئیں گے کہ کوئی حدوصاب نیں۔ اس ویہ ہے'' میر'' ہروفت صبر کی ضرورت اور بہ ' صبر' الیمی چیز ہے کہ جسکی ضرورت ہے کوئی مسلمان کسی دن بھی فارغ نہیں ۔لوگ عام طور پر''صبر'' کا بہمطلب کچھتے ہیں کہ جب کوئی پڑا صدمہ پیش آیا،مثلاً کمی قریبی عزیز کا انقال ہوگیا،تو اس برصبر کرلیا۔ یا کوئی بزی تکلیف یا حادثہ چیں آ جائے تو اس پر''مبر'' کرلیا۔ لیکن حقیقت میں صبران مواقع کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ صبر کی ضرورت ہرمسلمان کو ہردن ، بلکہ ہروفت ہے۔اسلئے کہ قرآن کریم میں جس کوصبر کہا جار ہاہے وہ بیار دو والاصبر نہیں ہے۔جس کوہم اردو ش صبر کتے ہیں۔ مثلاً کمی تکلیف پر صبر کرنا۔ یاکسی کی موت پر صبر کرنا۔ یاکسی حاوثة يرصبركرنا\_ ''صبر'' کے معنی نفس کورو کنا ہلکہ عربی زبان میں صبر کے معنٰی ہیں'' روکنا'' ، اور بیدرمضان کامہینہ جو آج كل كل البيء اسكوبهي "شهو الصبو" كها الياب كديم بركام بيدب

متعمدیہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اس بات ہے روکے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عائد کئے ہوئے فرائض ، واجبات اور طاعات جن ہے ہمارانفس بھا گنا چاہتا ہے، اس نفس کو بھاگئے ہے رو کے، مثلاً اللہ تعالیٰ نے رہتم ویا ہے کہ نماز پڑھو، روز ہ رڪو، ز کو ۾ ادا کرو، ج کرو\_اورجٽني طاعات وعبادات جيں ان کو بجالا ؤ\_اب انسان کالنس ان چیزوں ہے بھا گنا ہے۔ ٹماز پڑھنے ہے بھا گنا ہے، روز ہ رکھنے ے بھا گتا ہے، زکو 11 ادا کرنے ہے بھا گتا ہے کداس میں میے خرچ ہو کئے ، فج ا دا کرنے ہے بھا گتا ہے کہ اسکی ا دائیگی میں تکلیف ہوگی ۔البذا انسان کا نفس یہ نہیں جاہتا کہ وہ ان طاعات کو بحالائے۔ بلکہ وہ نفس تو آ رام کا خوگر ہوگیا ہے۔ اسکوتو سونے میں مزہ آر ہاہ۔اسکو کھانے پینے میں مزہ آر ہاہے۔اسکواس میں مزہ ہے کہ وہ بالکل آزاد ہو۔ا سکے اوپر کوئی روک ٹوک نہ ہو۔البذا وہ عبادات اور طاعات جوانسان برروک ٹوک عائد کرے بھس ان عما دات ہے بھا گتا ہے۔ صركي بهاقتم "صبر على الطاعة" اب آپ نے اس تفس کو بھا گئے ہے قید کردیا۔اوراس ہے کہا کہ حمہیں بہنماز ردعتی ہوگی ۔اللہ کا حکم آھیا ہے،وقت آھیا ہے،اللہ کا منا دی نماز کے لئے یکار رہا ہے، لبذا بہنماز حمہیں پڑھنی پڑ گئی، جاہے تیرا ول جاھے یا نہ جاھے۔ اب آب نے اس نفس کو بھا گئے ہے روک دیا ، اس کا نام 'مسبر'' ہے۔ اور بیر' صب على الطباعة "كهلاتاب\_اي طرح نش توبيعياه رباتها كديس بروقت کھا ؤں بیوں ،میرے او پر کوئی روک ٹوک شدہو، دن بیس بھی کھا ؤں ، رات بیں مجى كھا دُں ،ليكن تم نے اس ہے كہا كەنبىر ، بدرمضان كام بينہ ہے۔اللہ تعالی كا تحكم ے، روز ارکھنا ہوگا اوراب مج ہے لیکرشام تک پکھٹیں کھانا۔ اب نفس کو جواس عبادت ہے بھا گنا جاہ رہا تھا،تم نے اسکوروک دیا۔ یہ" صبر" ہوگیا۔اسلئے فرہایا ممیا کہ مدرمضان کامہینہ ''صبر کامہینہ'' ہے۔

صبركي دوسري فتم "صبر عن المعصية ای طرح انبان کانس طرح طرح کے گنا ہوں کے تقایفے اور داھے ول میں پیدا کرتا رہتا ہے کہ فلا ل گناہ کرلو، یہ گناہ کرلو، یہ گناہ کرلو، آ کھے کو غلط جگہ پراستنعال کرلو۔ کان کوغلط چگہ پراستنعال کرلو۔ زبان ہے جھوٹ بول وو۔ ز بان سے غیبت کرلو۔ بیر تقاضے اور داھیے جو گنا ہوں کے پیدا ہور ہے ہیں ، اور انسان کانفس پیرچاہتا ہے کدمیں بیرگناہ کرلوں ۔اب آپ نے اس نفس کوروک دیا۔اوراس سے کہا کہ میں تھے ریے گناہ ٹیس کرنے ووٹگا۔ یہ گناہ ہے، اوراللہ تعالی نے اس ہے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔ بیجہم کا راستہ ہے۔اس طرح آپ نے اس نئس کو اس گناہ کے ارتکاب سے روك ديار بيروكنا" صبر عن المعصية" بـ صبرمیں بڑی طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس'' میر'' میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ یہ ''صبر'' ایسی چیز ہے کہ اس کو جتنا جا ہو تھنچے لوء اور جتنا بڑے ہے بیز ا کام اس کے ذ ریعے لے لویشروع شروع ش'' مبر'' کرنا انسان کومشکل لگتا ہے۔لیکن جب انسان اینے للس کو''صبر'' کا عادی بنا دیتا ہے تو بڑے سے بڑا اور سخت ہے سخت کام بھی اس صبر کے ذرایجہ انجام یا جاتا ہے۔ جیسے "ربر" و بکھتے میں چھوٹی ہوتی ہے۔لیکن اسکونینی ہیں تو یڑی ہوجاتی ہے۔ای طرح انسان کے اندراللہ تعالی نے صبر کرنے کی جوہمت اور طاقت دی ہے، اس سے جتنا جیا ہوکام لے لو۔

صبر کونزک کرنے کا جب آ دمی نفس وشیطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اور اس کا مقابله نبیں کرتا تو بینکس وشیطان اسکے اوپرشیر ہو جاتے ہیں۔اور اسکوزیر کر کے چھوڑتے ہیں۔اب یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا ذرا سا نقاضہ پیدا ہوا تو اس نے ہتھیار ڈ ال دیئے ۔ اور اس گناہ کو کر لیا۔ اب وہ نفس وشیطان اس پرشیر ہوگیا کہ یہ بوا اچھا آ دمی ہے۔ بیرجلدی قابوآ جاتا ہے۔اب بیہ دوگا کہ آج ایک گناہ میں مبتلا كرديا توكل دوسرے گناه ش جنلا كرديگا۔ پرسوں تيسرے گناه ش جنلا كرديگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صبر اور ہمت کی جو طاقت تھی وہ کمز ور بڑتے بڑتے بہت معمولی رہ جاتی ہے۔اب بے دھڑک گناہ ہورہے ہیں۔ بے دھڑک معصیتیں ہور ہی ہیں۔اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کواس ہے محفوظ رکھے۔آثین. مبرکرتے ہوئےنفس کےسامنے ڈٹ جاؤ لیکن جب بہ تہد کرلیا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے صبر کی طاقت دی ہے۔اور اس نفس وشیطان کامقابلہ کرونگا۔خواہ کچھ ہو جائے بیس یہ گناہ نہیں کرونگا۔ اور گناہ ہے بچوں گا۔ جب ایک مرتبدا س نقس وشیطان کے آگے ڈٹ گئے تو تم نے اس مبراور ہمت کواستعال کیا۔ تو اس کے منتبے میں اس مبر کے اندر مزید طاقت پیدا ہوگئی۔ بہت ی چیزیں الی ہوتی ہیں جواستعال کرنے ہے کم ہوتی ہیں۔اور بہت ی چزی الی ہوتی ہیں جو استعال کرنے ہے برحتی ہیں ۔مثلاً قوت حافظہ ایک چیز ہے کہ اسکو جننا استعال کرو گے بدا تناہی بڑھے گا۔ ای طرح یه ' صبر' کی اور جت کی طاقت ہے،اسکو جنتا استعال کرو گے اس میں اتنى عى طاقت آئے گى۔ جبتم ايك مرتبلنس وشيطان كے آگے ڈٹ گئے۔ اور اس سے یہ کہ دیا کہ میں تیری بات مظور نہیں تو بینس وشیطان بافک سے اڑ شیطان کامکر کمز ورہے اس کئے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: إِنَّ كَيُدَالشُّيُطَان كَانَ ضَعِيُفاً (سورة النساء، آيت٧٦) ارے تم کس ہے ڈررہے ہو۔اس شیطان کا مکرتو بڑا ہی کم ورہے۔ ذرا اس کے سامنے ڈٹ کر دیکھو، رقمہارے سامنے حوا ہوجائے گا۔ایک مرتبدول میں بیہ بات بٹھا لو کہ جاہے میرے دل پر آ رے چل جا کیں۔ جاہے میرے اوپر قیامت نوٹ پڑے۔لیکن ٹیں اس گنا ہ کے قریب ٹینں جاؤ نگا۔اور پیرگناہ نہیں ہونے ووٹگا۔ جب ایک مرتبہتم نے یکا ارادہ کرایا تو شیطان بھی رفو چکر ہوجائےگا انشاء الله - اورتمهارانفس بھی قابو میں آ جائےگا - اور جتنا اسکواستعال کرو گے ، اتنی قوت بزهتی جا لیکی۔ مصيبت اورير بيثاني يرصبركرو ا ورگناہوں کے تقاضے کے وقت بہتضور کرلیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کےفعثل وكرم ين مر" رعل كرر بابول اوراللدتعالي فرمايا يك: إِنَّمَالُوَفِّي الصَّابِرُونَ أَحْرَهُمْ بِغَيْرِحِسَابٍ (سورة الزمر: ١٠) کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے صاب اجر عطا فرما کیں گے۔ بېرهال،مېر كےمعنى بين "روكنا" يعنى جونس طاعات اورعمادات سے بھاگ

املاق مجالس ر باہے،اس سے روکنا، اور مصینوں کی طرف جونٹس جار باہے اسکواس سے رو کنا۔ جو تکلیف آئی ہے،اس پرمبر کرنا، پینی جب تکلیف پینچے، پریشانی ہو،صدمہ جورتواس وقت نفس آ دی کوناشکری برآ ماد و کرتا ہے، اور الله تعالیٰ ہے دل بیں فکو و پيدائرتا ب، كدالله تعالى نے ميرے حق ميں جوفيعلد كياروه انصاف كا فيعله نبیں کیا ، العیافہ اللہ بیر باتیں شیطان دل میں پیدا کرتا ہے۔ موت کے وقت صبر سے کام لو ای طرح کسی کے انتقال کے وقت ہم لوگ زبان سے جو کلمات کہہ دیتے ہیں کہاس آ وی کی بے وقت موت ہوگئی۔العیاذ باللہ۔ یہ بڑا خطر ناک کلیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں کواسکی موت کا صحیح وقت معلوم نہیں تھا یتم اسکی موت کا صحح وقت جانتے ہو۔ یہ ناشکری ہے،اور یہ اللہ تعالیٰ کی نقدر سر اعتراض ہے،اورفشکوہ ہے، بیالفاظ زیان ہےا داکر ناکسی طرح بھی جائز نہیں۔ اب موت کے وقت انسان کا نفس سے جاهتا ہے کہ وہ واویلا کرے، شور میائے ،اوراللہ تعالی کی تقدر کا شکوہ کرے آلیکن ایسے موقع پر ایک مؤمن بہ کہتا ب كه مجھ اين اللہ ہے كوئى شكو وثبيں ، ميں اللہ كے فيصلے بر راضي ہوں ، جا ھے میرادل جل رہاہے، جا ھے میری زبان ہے آ ہیں فکل رہی ہیں،میری آ تھوں ے آنسوں نکل رہے ہیں ،لیکن میں اللہ تعالیٰ کی اس مشیت اور اس فیطے برراضی

ہوں، اور اس فیصلے پر سرشلم خم کرتا ہوں۔ بس اسکا نام ' مہر'' ہے۔ یہ ' مسسوعسلسی النسصید '' ہے۔ اس کے کداس ش آ ہے نے اپنے لاس کو الشرقالی کا کھو وکرنے سے اور الشرقائی کے فیصلے براعز اض کرتے ہے ووک

ہرونت آپ ہے آیک مطالبہ بېر حال ،صبر کې ضرورت ېرمؤمن کو، ېر روز ، ېر وقت ہے ، کيوں؟ اسلئے کہ مسلمان سے بحیثیت مسلمان کے ہروقت اللہ جل شاند کے دین کا پچھ مطالبہ ہے، مثلاً جب نماز کا وقت آ گہا تو اب بیرمطالبہ ہے کہ نماز ادا کرو، روز ہ کا وقت آخمیا تواب مطالبہ یہ ہے کہ دوزہ رکھو، اگر کوئی اچھا واقعہ پیش آھیا تواب مطالبہ یہ ہے کہ اس برشکرا دا کروہ اگر کوئی ناگوار واقعہ پیش آگیا تو اب مطالبہ یہ ہے کہ صبر كرو\_لبذا كونسالحدانسان پراييا گزرتا ہے جو يا تواجها نديو، يا برانديو، جوند قعت ے ، نہ تکلیف ہے ۔ بلکدا گرخور ہے دیکھوتو زیاد و ترنعتیں ہی تعتیں ہیں ، بھی بھمار ان کے ساتھ کوئی تکلیف آ کرلگ جاتی ہے۔ ہروفت صبر مطلوب ہے مثلًا اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں۔اور حاراسانس عافیت سے چل ر بائے۔اس برکور الحدوللہ "اگر بیسانس ندچانا، بلکدرک جاتا تو ہماری قیامت آ جاتی ، موت آ جاتی \_ اسلئے سانس چلنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ای طرح ہماری آئنمیس دیکھیرہی ہیں، بیعائی موجود ہے، بیانڈ تعالیٰ کی عظیم نعت ہے۔اگر یہ بینائی چلی جائے تو ہما را کیااتھام ہوجائے۔لہذا مطالبہ یہ ہے کہ اس تعت پراللہ تعالیٰ کا شکرادا کرو۔اگرگری لگ رہی ہے، یہ تھوڑی می تکلیف ہے، اب مطالبہ ے کداس برصبر کرو۔اور کہو:انسالی آب و انساالیہ د اجعون '' اوراس آگلیف پررامنی ر ہو۔ اور صبر کرو۔ بہر حال کونسا وقت ایسا ہے جس میں دین کا اورشر بیت کا انسان ے کوئی مطالبہ نہ ہو۔ جب تم اینے نئس کے تقاضے کے بر خلاف اس





املاق کانس جاتا ہے، کیونکہ جب تک دل کا غبار نہیں لگلا ہوتا، صدمہ کی شدت اور غصہ کی شدت ہوتی ہے تو اس میں بعض اوقات عقل خراب ہو جاتی ہے،اورعقل خراب ہوجانے کی وجہ سے انسان اول فول بکنے لگتاہے،اور فضول یا تیں اس کے و ماغ میں آنے لگتی میں کیکن جب ول سے غیار نکل میا ہتو اب عقل معمول بر آ جا لیگی ،اورعقل معمول پرآ جائے ہے انشاء اللہ خطرہ نہیں ربیگا کہ وہ بے مبری کریگا۔ یا اللہ تعالی کے فیصلے پراعتراض کریگا۔ رونے میں کوئی حرج نہیں به ویکھو که بدانلدتعالی کی کتنی رحت 🚅 که جتنی غیرانتشاری چز س ہیں ، ان میں ہے کسی کا ہمیں مکلف ٹبیل بنایا ، اگر غیرا فقیا ، ی 'ور بررونا آر ہاہے تو رولو۔ ہاں جان یو جھ کرمصنوعی طور پرمت رو بھتی الا مکان کوشش کرو کہ رو نے یں آ وازیں بلندنہ ہوں۔اور بلاوجہ بین کا اعراز ندہو، جب تک تمہارے دل میں ال بات برائمان ب كداللد تعالى كافيعلد درست ب، اور من اس فيعل يرسر تعليم فم كرتا موں تو پحررونے ميں كوئى گھا ٹائين ۔خود حضورا قدس کُلُلا نے اپنے بیٹے کے انتقال پر روکر دکھایا۔اپنے ٹواسے کے انتقال پر روئے ،اور فر مایا کہ بیایک رحت ب جواللد تعالى في انسان كول من يداكى بداسك بر كمرافى ك ہات نیس ۔ مات نیس ۔

تكليف اوررضامندي جمع ہوسكتي ہيں بعض لوگوں کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کےصدمہ کا اظہار کرنا اور عقل

ے اس نصلے پر راضی ہونا ، بید دونوں با تیں کیے جمع ہوسکتی ہیں؟ ہمارے حضرت

املاق مال تھا توی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی مثال بیان فر مائی ہے کہ جب ڈ اکٹر ہے آ بریشن کرواتے ہوتواس وقت تمہارا کیا حال ہوتا ہے؟ اب آ بریشن کے وقت تکلیف بھی ہور بی ہے۔اسلئے کہجم کو کا ٹا جاریا ہے،اور دوالگانے کی وجہ ہے غیسیں اُٹھ رہی ہیں،کیکن ساتھ بیل اس بات کا اظمینان ہے کہ میدڈ اکثر میرا ہور د ے ، بلکہ ڈاکٹر کی خوشا مد کر بگا اور اس کی فیس بھی دیگا کہ میرا جلدی ہے آ بریشن کردو۔اسلئے کدوہ فخض حانیاہے کہ بدآ بریشن کے ذریعیدڈ اکٹر جو تکلیف مجھے دے ر ہاہے ، اس میں میرا فائدہ ہے ، اور اس کے نتیج میں مجھے صحت حاصل ہوجائے گی ،اب و کھتے، تکلیف بھی ہورہی ہے لیکن ساتھ میں اس تکلیف پر رامنی بھی الله تعالى كى مشيت برراضى رجو ای طرح اللہ تعالی کی طرف ہے جب تکلیفیں پینچتی ہیں ،تو اللہ تعالیٰ کی مثیت مے پینی ہیں۔ اسلے کہ کوئی کام کا نات میں ایسانییں ہے جو اسکی مثیت کے بغیر ہوجائے ، بس اس وقت انسان میرسے کہ میرے حق میں یہی بہتر تھا ، اور یہ سوچ کراس تکلیف پر راضی ہو جائے ، بس اس کا نام'' مبر'' ہے۔ یعنی اللہ تعالی ے ہرفیطے پراور ہرمشیت پرداضی ہونا کداس کا ہرفیملد برح ہے۔ الله تعالى كے فيصلے يراعتراض ندہو آ جکل بوری امت مسلمہ افغانستان پر امریکی حملے کے صدمہ ہے دو جار ہے،مشرق ومغرب کے تمام مسلمان اس صدمہ کی وجہ سے تکلیف میں ہیں۔بعض اوقات ان تکالیف اورصد مات کےمواقع پر پاکال پیسل جاتے ہیں ۔اور مایوی کی



بالا ہے۔

بعض واقعات تازیانے ہوتے ہیں اگر کسی بات برگسی واقعه برصدمه جوا، چلا جو گیا۔ لیکن ساتھ ہی اس بات برا پمان ہونا جاھیئے کہ جو پچھ ہواوہ اللہ جل شانہ کی مشیت ہے ہوا۔ جو پچھ ہوا، وہ اسکی حکمت کے عین مطابق ہوا، جا ہے اسکی حکمت جماری مجھ میں آ رہی ہو، یا نہ آ رہی ہو۔ بہت ی باتیں، بہت ہے واقعات اللہ جل شاند کی طرف ہے تازبانہ ہوتے ہں۔ مدوا قعات جگانے والے اور حبیہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ بداسلتے ہوتے ہیں تا کہ اللہ کے بندے اپنا جائز ہ لیکر دیکھیں کہ جارے طرزعمل میں کوئی غلطی تو نیں تھی؟ اس غلطی کو تتعین کریں۔اورآ تندہ اس غلطی ہے : بینے کی کوشش کریں۔ تضور بلدایکی موجودگی میر مسلمانون کوشکست تاریخ اسلام میں اورخودحضورا قدس ﷺ کےعہدمیارک میں بھی اور آپ کے صحابہ کے عبد مبارک میں بھی جہاں فتوحات بے شار ہیں۔وہاں تنگ تیں بھی ہیں ہزیمتیں بھی ہیں ،غزوہ احدے موقع پر اگرچہ عارضی طور پر مسلمانوں کو فکست ہوئی ستر صحابہ کرام شہید ہوئے ،غر وو خین کے موقع پر جب صحابه کرام کی تعدا دبہت زیاد دیتھی ،اس وقت بھی مسلمانوں کو تنکست ہوئی اور یہ فكست حضورا قدس بالثلاكي معيت بين بوئي، كيون؟ الله تعالى نے قرآن كريم میں ان فکستوں کا ذکر کر کے اس طرف متوجہ کیا ، تا کہ تمہارے دیاغ میں یہ بات ندا جائے کہ ہم جو یکھ کررہے ہیں ، وہ ٹھیک کررہے ہیں۔ بلکدا سکے ذریعے تمہاری غلطیوں کی طرف توجہ کرائی ،غزوہ احد کی فکست کے اسباب بھی بتائے ،اورغزوہ ننین کی فکست کے اسباب بھی بتائے کہ کیا اسباب تھے؟ البذاان اسباب کوسوچو،

اورآ ئندہ کیلئے پر پیز کرو۔ تم ہے بھی غلطی ہو سکتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہا <sub>نی</sub> غلطی کی طرف تو ذہن جا تانہیں ۔ بلکہ یہ <u>ط</u>ے کرای<sub>ا</sub> ے کہ ہم سے کوئی فلطی نہیں ہوئی ، نظامی ہوسکتی ہے ، اور شکوہ اللہ تعالی سے ہے ، اسلئے كەجب جارى غلطى تېيىں بے تو-نىعبو ذيا لله- الله مياں كى غلطى ہوگى ،الله تعالی محفوظ رکھے۔ بیرسب فضول خیالات شیطان دل میں پیدا کرتا ہے، ایسے موقع پرسب سے پہلا کام بیہ کہ اللہ تعالیٰ کی مثبت کے آ مجے سر جھکا نا ، اور بیہ كبنا كداك الله بهم آيكم برفيل بردائي بين - چاب صدمه بو، چاب غم ہو، جا ہے تکلیف ہو، ای کا نام صبر ہے، اور و دسرا کا مید ہے کدا پنا جائز ولو، کہ ہم ے کہاں کہاں نلطی ہوئی ، پھران غلطیوں کا تھلے دل سے اعتراف کرنا ، تأ ویل اور توجیہ کے چکر ٹیں نہ پڑنا،اور آئندہ اس غلطی ہے پر ہیز کرنا،بس ایسے موقع را بک مسلمان کا طرزعمل پیہونا جا ہے۔ بيدونياہ، جنت تہيں الله تعالى نے اس كا ئنات كو'' و نيا'' بنايا ہے ، پير جنت نيس ہے، لہذا اس د نيا ثيل اچها بھي چيش آئيگا ، اور برا بھي چيش آئيگا ۔ نفع بھي ہوگا ، نقصان بھي ہوگا ، فقح مجى ہوگى ، فلست بھى ہوگى ، راحت بھى ملكى ، تكليف بھى پينچے كى \_اگراس د نياييں راحت ہی راحت ہو، تکلیف نہ ہو، پھرتو بید زیانہیں، پھرتو یہ جنت ہو جا کیگی ۔ لہذا جنت جیسی راحت بیهال کسی کونبیل مل عکتی ، لبندا اس دنیا بیس اچها اور برا، سر د اور گرم، میشااور تلخ، برطرح کا دا قعه بیش آینگا - اگران طرح تم مایون بوکر پیشه جاؤ کے تو پھرتو تم نے زندگی گزار لی۔

كوئى سورج تكلنے والاہے اس کا نئات میں رات کی تاریکی بھی آتی ہے،اور رات کے بعدون بھی آتا ہے۔اور پھرسورج نکلنا ہے،گری بھی آتی ہے۔ پھرسر دی بھی آتی ہے۔اللہ تارک نے بیونیاالی عی بنائی ہے۔ کا جو پول سورج توجعی اکلائے جب تاریکیاں آتی جی ستاریکیوں کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو اسکی روشنی کی قدر بھی ہوتی ہے ۔اور اللہ تعالیٰ کاشکر بھی ادا ہوتا ہے کدائے اللہ ، تاریکی کے بعد آپ نے ہمیں مدروشی بھی عطافر مائی۔ ا ا مايوس مت جوجا وَ لہذا بھی ہمت ہار کرمت بیٹھو کہ حالات میں تاریکی ہوگئی ہے۔اور ما یوں ہوکر پیٹھ گئے۔ارے کہاں کی مایوی ، یہ تؤ رات کی تاریکی ہے۔اسکے بعد انشاء انتهج بھی آنے والی ہے۔ سورج بھی نکلنے والا ہے۔ بس فکر اس باث کی کروکداس صبح کے نکلنے میں تنہا را بھی ھتدلگ جائے۔اورتم اپنی غلطیوں کی حلاقی كرلو ـ نه ميد كه ما يوس موكر بيشه جاؤ \_ بلكه اپنا جائز وليكرعزم و بهت كوتاز وكرلو، اور ایناسفراز مرنوشروع کرو۔ قيدغانه مين تو تكلف ہوگی صديث شريف ش بيك حضورا قدس المثلة في ارشاد قرمايا:

اَلدُّنَهَا سِحُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّتُ الْكَافِر

استان ما کی این از مین از از مین از مین از مین از مین از

ا پی کسونی که جمع مال میرکز حام ایل به واداکد جب می کن تخطیف پیشی کوئی صدحه آست که کی چینائی چیل ساخت از اندازی کے فیصلے پر پیشیارات بر دوبارا رادرائش دورکز پیشان میکنیم چیدار کا مشتلی کا حدث از انتخاب ادالی کردار باشد ، حرافات کی کشور استان کا کردار ایسان کست کسی ادارے پیچی لور دونداخت الی سے کوکر لیاداللہ ، حرافات کی میرکز اسان میکنیم کسی کی میرکز اسے ، اس

کی ادرے پر چالو۔ درد الشاقائی ہے کہ کہ یا اللہ جم کلفی کا پیمزاہے ، اس پہلے محترفہ کی اور چار دادر اس سے چنج کی لاکیل مطافر اور چیا ہے گئے کہ چرمیسیت میں قبلی آئی ہے ، دو می کلفی کا فیجید ہے کہ تنظی کو حاف قربا دیکے۔ الشیاقی ایم پیشن گوام ہے میں میں کم کی چین النموں پر کس کرنے کی فریکٹی مطافر کا بھی جی کا سے تاہم کی الموسائی کے اس کا میں کا سے کا کہ

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب الغلمين







اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلُتَ عَلَى إِبْرِهِيُمَ وَعَلَى الِ إِبْرِهِيُمَ

إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ اُمْحَمَّدِ كَمَابَارَكَتَ عَلَى إِبْرَهِيُمَ وَعِلَى الِ إِبْرَهِيْمَ انَّكَ حَمَيْلًا مَّجَيْلًا





بف اور تين ثواب ماللَّهِ رَبُّ العالمين، والعاقبة للمتقين، والصَّلاةُ والسَّلَامُ عَلَىٰ رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه اصبر'' كا نواب كس صورت ميں ملے گا ایک صاحب نے حفزت تھانوی کھٹا ہے مبر کے بارے میں بروا ایم سوال کیا، اور حضرت والا نے بری تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ اور اس خواب میں بڑے علوم ہیں ، وہ سوال بیر کیا کہ: عبر برجود عده الواب كاب، وه كن صورت ميں ہے؟ يعني كو كي محض من القام يا تكليف ك دوركر في يرقادر ب، اورند رے بتب اجر کے گا؟ یا قادر ندہو۔ پھرمبر کرے اس براجر (انقاس عيني سفيه ٢٠٩) سوال کا حاصل یہ ہے کہ ایک مخص کو دوس ہے تھی ہے کو کی تکلیف پیچی ب وہ فخص اس طَالم تکلیف پہنیائے والے فض سے انتقام لیلنے پر قاد رئیں ۔ اگر







اصلاق کائی غاطرا ورانشا کورانسی کرنے کے لئے مکیٹیں مارہ تواس پر تیسرا تواب طے گا ،لین اگرانقام لینے کی قدرت نیں تھی ،شلا ایک حاکم مکہ مار گیا ،جس ہے بدلہ لیزا ہے ا عتیار میں میں تھا ، تو اب سوائے خون کے گھونٹ پینے کے کوئی جار ہنہیں ، اب جو انقام نیں لیا، اس پر تیسری فتم کا ٹواب اس کونیس ملے گا، البنة پہلی دوقسموں کا ثواب اس کو ملے گا، تیسری قتم کا ثواب اس لئے ٹیس ملے گا کہ اس نے اللہ کے لئے انقام نہیں لیا، بلکہ قدرت نہ ہونے کی وجہ سے انقام نہیں لیا۔ ہے صبری کی دوسری صورت آ کے حضرت والا بے مبری کی دوسری صورت بیان فرنار ہے ہیں کہ: وسری صورت زبان ہے برا بھلا کہنا، سائے یا پس پشت بدوعا دینا ،غیرقا در طی الانقام بھی اس پرقا در ہے ، اس ك لخة ترك كرنام برب (اينا) یعنی جس آ دمی کوزیاد تی کا نقام اور بدله لینے کی قدرت نہیں تو کیا ایسا محص تیسرے تواب ہے محروم رہے گا؟ کیونکہ تیسری قتم کا ٹواب تواس محض کوملنا ہے، جس کو انقام پر فقدرت ہو، اور پھر انقام نہ لے، حضرت والا ایسے مخص کے لئے فرہارے ہیں کہتم بھی تیسری حتم کا ثواب عاصل کر یکتے ہو۔ وواس طرح کہ اگر چرتم جسمانی طور براس فض سے بدلد لینے پرقا در میں تھے، لیکن تم اس بات برتو قادر تھے کہ جب وہ شخص سامنے سے چلا جائے تو پیٹھے چیجے اس کی برائی بیان کرتے ، یاس کی غیبت کرتے ،اورلوگوں ہے کہتے کہ یہ بڑا ظالم اور جابر ہے ، برا خراب آ دی ہے، یااس کے لئے تم بدوعا تو کر کتے عظے کہ یا اللہ! اس کو ہلاک



یعنی اگر کوئی خونخو ارشیر کسی انسان کو اینے پنجوں میں لے لیے، تو اس انسان کے پاس بھا گئے کا کوئی راستہ نہیں۔اب سوائے تتلیم و رضا کے کوئی ھار ہ کار نہیں ۔ اب بیخے کا کوئی راستہ نہیں ، جو شیر کی مرضی ہوگی ، کرے گا ، پھاڑ نا عا ہے گا ، بچاڑ دے گا ، کھا لے گا \_\_\_\_ اب یہاں شلیم ورضا مجبوری کی وجہ ہے ہوتی ہے۔ نوحها ورشکوہ نہ کرنے پراثواب اس طرح الله تعالی نے جب ہمارے کسی عزیز کوموت دیدی تو اب ہم مجور ہیں، بیخے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب یہاں جوشلیم ورضا ہورہی ہے، وہ مجوری کی وجہ سے مورتی ہے، لہذا اس پر تو اب ٹیس ملنا جائے، اس سوال کا جواب حضرت والا يهال سے دينا طاح جن كديد بات تو تحك بے كدا نبان اہے عزیز کی موت دفع کرنے پر تو قا در نہیں ہے، لیکن اس پر قا درہے کہ موت کے متیج میں نو حد کرسکتا تھا ، اوراللہ تعالی کے فیصلے پر شکو وکر لئے پر تو قا در تھا لیکن ال فخص نے اللہ تعالیٰ کے علم کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہ تو نو حد کیا ، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے نصلے پر فکوہ کیا۔ تو اس پر بھی صبر کی تیسری تئم کا ثواب بھی اس کو حاصل ہو جائے گا، کیونکہ بیاصول بٹادیا کہ جب انقام لینے پرقدرت ہوتو اس کے ترک کرنے پرثواب ملتاہے۔ آ مح حضرت والافر ماتے ان کہ: "اور جوكى فعل يرجمي قادر نداو، جيسے اندها كـ دريكھنے يرتو بالكل قا درنييں ، مرتصورياعزم بصورت ابسار ، ياتمنائ

اصلاق کالس ابصارللابصار برتو قادر ہے،اس کی بےمبری بہتے،اور اس کا ترک مبرہے ،الہٰ ابرخض کواس کے مناسب مبریرا جر (الضأ) آ نکھ والے کو بدنگاہی سے بچنے پر ثواب جس فخض کی آ تکھیں درست ہوں ،اس کے دل میں سی نامحرم کو دیکھ کر لذت لینے کا تقاضہ بیدا ہوا،لیکن اس نے اللہ جل شانہ کے خوف اور ڈ ر ہے اور الله کوراضی کرنے کے لئے اس نے سوجا کداگر چدمیرا دل نامحرم کود کیھنے کا تقاضہ كرر باب، ليكن بين اين آپ كوروكما جون اورا يني نظر كوغلا جگه برنيين ڈ الون گا ، چٹا ٹیجاس نے اپنی نظر کوروک دیا، اس براس کومبر کا اثواب ملاء کیونگہ اس کے ول میں و کیھنے کا نقاضہ پیدا ہوا تھا، اوراس کانٹس اس کوئناہ کی طرف لے جا رہا تھا، مین اللہ کی خاطراس نے بیا گناوٹین کیا، اورنفس کوروک لیا، لہذا اس براس کوصبر کا ثواب ملے گا۔ ا ندھےغیر قا در کوثو اے نہیں ملے گا کیکن ایک آ دمی اندھاہے، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، ایسے فخص کے دل میں اولاً تو بدنظری کی خواہش پیدا بی نہیں ہوگی ،اگرخواہش پیدا ہوبھی ،اور پھر بدنظری ے نے حائے تو اس برثو اب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ بدنظری ہے اس لئے نہیں بھا کہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا، بلکہ وہ اس لئے بچا کہ اس کے اندر و کیھنے کی قدرت ہی ٹیس تھی ۔لہذا بدنظری ہے بچنے براس اند سے کوکو کی نثواب ٹیس ملے گا ای طرح اگر کوئی نامرد آ دمی زنا کاری ہے بیچے تو اس پر کوئی ثو اب نیس ۔



لے گا، اور بے صبری کا گناہ ہوگا، جیسے ایک فخص نماز بڑھے، اورروزه ندر کھے تو تماز کا ثواب ملے گا اور روزہ ندر کھنے کا مناه ہوگا (ایضاً) بعض لوگ پیر بھتے ہیں کہ اگر کوئی فخص بے صبری کا مظاہر ہ کرے، مثلاً نو حدکرے، یا ماتم کرے، یا دل ہیں اللہ جل شانہ کے فیطے پر شکوہ ہو، یہ بے صبری ب تو بعض لوگ ير بجهة جي كداس بصرى ك نتيج شي تكليف يرجوثواب مالا، وہ چلا گیا،حضرت والا فرمارہے ہیں کہ سیجھنا غلط ہے، کیونکہ دونوں تواب الگ الك بن الك ثواب تو تكلف تنتي بي ل كيا، جاب صركرو، يا مبرنه كرو، وه ثواب مبرکرنے پرموقوف نہیں ،اگر کو کی شخص بے مبری کرے تو بے مبری کا گناہ ہوگا ،نیکن تکلیف تن<u>ن</u>نے کا ثواب بھی <u>ل</u>ے گا۔ نماز کا ثواب، گناه کاعذاب به بالكل ايها ب جيسے ايك فخض نماز يزھے، ساتھ ميں كوئى كناه بھى كرے، تواب نماز كا ثواب بھى اس كو ملے گا ، اور گناہ پر عذاب بھى ملے گا ، وونوں ا بني ابني جگه ير هو تنگے ، ايبانتيل هوگا كه چونكه گناه كيا تھا، لپذا نماز كا ثواب بھي ضائع ہوگیا۔ ہر چیز کا حساب الگ مقرر ہے الله تبارك وتعالیٰ کے یہاں قاعدہ پر ہے كہ جوثواب كا كام نہيے ،اس پر ثواب ملے گا، جومذاب كا كام ہے، اس يرعذاب، يرفيل كرعذاب كے كالم كى وجد ے ثواب کا کام بھی جاتا رہا، ایبانہیں، بلکہاللہ تعالیٰ کے یہاں ہرایک چیز کا

املاق مالس حباب الگ مقرر ہے، بداور ہات ہے کہ بعض گنا ہوں کی نے پر کتی ایسی ہوتی ہے کہ آ دی بعض اوقات نیک کام سے محروم ہوجاتا ہے، وہ الگ بات ہے، کیکن جہاں تک ثواب کا تعلق ہے، ثواب ضرور لے گا، ایک قیص نے نماز بڑھی، اس کو نماز کا ثواب ل گیا، اب معجدے باہر نکل کراس نے جھوٹ بول دیا، اب اس کو جھوٹ کا گناہ بھی ہوگا۔لیکن جھوٹ بولنے کی وجہ سے نماز کا ثواب ضائع نہیں \_60 ابك تكليف يرتنين رحمتيں ای بات کوحشرت والا فرمار ہے ہیں کہ جو تکلیف پیچی ، اس تکلیف کے نتیج بیں انسان کو جوصد مدہوا ،اس پر براہ راست تو اب اللہ تعالی نے عطافر ما دیا ، قطع نظراس سے کہتم اس تکلیف صبر کرتے ہو پانہیں اور اگرتم نے صبر بھی کیا تو دوسرا تواب عطا فرمادیا، اور اگر صبرتبین کیا، بلکه بے صبری کی تو اس بر گناه موگا ---- بيد بوى وقيق باتي مين جو حضرت والا في يهال بيان فرما كي ہیں---- خلاصہ بیہ ہے کہ انڈر تعالٰی نے ایک تکلیف کے اوپر تین ثواب رکھے ہیں۔ایک تکلیف کا ثواب، دوسرےاللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے کا ثواب، تیسرے قدرت کے باوجودا نقام نہ لینے کا ثواب، میرے مولی کا کرم دیکھو کہ ایک تکلیف دی اوراس پر رحمت کے تین درواز کے کمول دیئے۔ زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام دین ہے ای وجہ سے جواللہ تعالٰی کے نیک بندے ہیں، تکلیف کے وقت ان کی نظران رحمتوں کی طرف ہوتی ہے، و کیھنے میں یہ تکلیف اور پریشانی لگ رہی ہے،

100 -املاق کالس لیکن حقیقت بیں اس کے ذریعے درجات بلند ہور ہے ہیں، بس تھوڑا سا دھیان دینے کی بات ہے \_\_\_\_ جمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرما ما کرتے تھے کہ میاں: وین تو زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، وہی کامتم پہلے بھی کررہے تھے،اب ذرا زاویه نگاه بدل دو،اور دومرے زاویہ ہے کرنا شروع کر دو، پہلے وہ و نیاتھی، اوراب دین ہو گیا۔ تکلیف کوراحت بنانے کا آسان طریقہ د نیا میں کوئی آ دمی ایسا ہے جس کو تکلیف نہ بیٹیج؟ اس د نیا میں تو "تکلیف ضرور بہنچے گی ، بڑے ہے بڑا ہاوشاہ ، بڑے ہے بڑا صاحب افتذار ، بڑ لے ہے بز افلیفی ، بزے سے بزا دانشور ، بزے سے بزا صاحب دولت ایبانہیں ہے ، جس كرمجى تكليف ند كيني مو،اب ايك طريقديه به كرتم ال تكليف كو تكليف بنائ ر کھو، اور اس تکلیف کو اپنے لئے وہال جان بنالو، اور ایک طریقتہ یہ ہے کہ اس تکلیف کا ایباعلاج کروکہ تکلیف تمہارے لئے راحتوں کا اور دھتوں کا ذریعہ بن جائے ،اس کا طریقہ بہے کہ جب تکلیف پہنچے تو اس وقت پرتضور کرو کہ جیٹک بیہ تكليف يَثْنِي بِ بَكِينِ اللَّهِ تَعَالَىٰ نِهِ اس كُومِيرِ ﴾ ليُّ تُوابِ كا ذريعه بنايا ہے: اللُّهم لك الحمد ولك الشكر د وسرے بیرسوچو کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہوں، جا ہے صدمه بو، جائے تکلیف بو، جا ہے رئے ہو، لیکن بیں اس پر راضی ہوں ، تو اللہ تعالی مجھے رضا ہالقصا کا ثواب بھی عطافر ہائیں گے، تیسرے یہ سوچو کہ ٹیں انقام لے کر كياكرون گا، مجھے جو تكليف ينجى ہے، اگر ميں ولين تكليف دوسرے كو پہنجا دوں گا،

شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیمن اس سے چھے کیا ملے گا؟ لیکن اگر معاف کردوں گا تو مجھے بہت کچھ ملے گا ، اس لئے میں بدائمیں لیتا ، میں معاف كرتا ہوں\_\_\_\_لِندا مِي كيوں ايك تكليف ير تمن انواب ند كمالوں ، جب بير سوچو گے تو اس ہے زاویہ نگاہ بدل جائے گا، اور زاویہ نگاہ کے بدلنے ہے وہ نہ شود نصیب دشن کہ بود حلاک تیغت سر دوستال سلامت که تو مخنج آزمائی

'لکایف را حت اور عافیت اور رحت بن جائے گی۔

کریں جوان پر ملنے والے ہیں، مااس تکلیف کا رونا روئیں، کیونکہ جو تکلیف آ پ کی طرف ہے پہنچی ہے وہ حقیقت میں رحت ہوتی ہے، اور جب وہ رحت ہوتی ب تو وہ رحت میرے و ممن کے باس کیوں جائے، میرے باس کیول نہ آ ئے---- ہم جیسے کمز دروں کو یہ بات نہیں کہنی جائے۔ بیداو ٹیے لوگ ہیں جو

مەرحت دشمنوں كو كيوں ملے اسی بات کوایک شعر میں کہا گیا ہے، بیشعرحفزت تھانوی میشاہ کو بہت يند تفاء اورآب كقرياً بروعظ من بيشعرموجودب: اس شعر کا مصداق بوا خطرناک ہے، حارے بس کی بات نہیں، اس لئے کہ ہم کمزور میں الیکن حضرت فرماتے ہیں کہ: حمیری تکوارے ہلاکت میرے دشمنوں کا مقدر کیوں ہو؟ دوستوں کا سرسلامت ہے تو اس پر اینا مخبر آ زیا، یعنی ہمیں تو تیرے نخبر آ زمانے میں لذت ہے، بیلذت ہمارے دشمنوں کو کیوں ملیں، یعی تیری طرف سے جوتکلیفیں پیٹی رہی ہیں، ان تکلیفوں یران توابوں کا تصور



103 --کوئی جنتر منتر ہوتا ہے جس کے ذریعہ وہ تہیں گنا ہوں ہے بحالیں گے جنہیں جنت میں پہنچاوی گے،اییا پیچینیں ہوتا، بلکہ جو پچھ کرنا ہوتا ہے، آ دی کوخو د کرنا ہوتا ہے، نیکن ان کے پاس جاؤ گے تو وہتمہارا زاویہ نگاہ تیدیل کرویں ہے۔ صحبت اولیاء سوسال عبادت سے بہتر ای واسطے قرماتے ہیں: بہتر است از صد سالہ طاعت ہے رہا یعیٰ اللہ والے کی ذرا در کی محبت سوسال کی ہے ریا طاعت ہے بہتر ہے، کیوں؟ اس لئے کہ جب اس کے باس نیس گئے تھاوراس کی محبت حاصل نہیں کی تقی تو زاویہ نگاہ درست نہیں ہوا تھا، اور اس نے ایک لحہ میں زاویہ نگاہ تبديل كرديا، جوباتيس ببلي مجه من نيس أتى تغيس-اب مجه من آف لكيس، جن ہاتوں کی طرف پہلے دھیان نہیں ہوتا تھا، اب ہوئے لگا، جس چیز کی طرف پہلے نگاہ نہیں جاتی تھی ، اب جانے گئی ، یہ چیزیں بزرگوں کی محبت سے حاصل ہوتی ہیں ، جوصدساله طاعت بديات بہتر ہے۔ راحت اور تکلیف دونوں پراجروثواب بہر حال!اس دنیا میں خوشی بھی آئے گی ، اور تکلیف بھی آئے گی ، جب خوثی آئے تواس پراللہ تعالی کاشکرادا کرو،اور جب تکلیف آئے تواس وقت ان نین با توں کا تصور کر و کہ میرے لئے اللہ تعالیٰ نے اجر وثواب کے تین راہتے عطا

فر ما دیے ہیں ، اور میرا زاویہ نگاہ بھی درست ہوگیا ، اب الحمد للہ وہ حدیث صادق







'' تكاليف''ترتى درجات كاسبب <del>ب</del>ين

الحمدالُّهِ ربِّ العالمين، والعاقبة للمتقين، وَالصَّالاَّةُ

اصلاحى بجالس

گزشته چندروز ہے صبر کا بیان چل رہاہے، انہی ملفوظات میں ایک لمفوظ بدے کہ: افلاطون في حفرت موى عليه السلام سے يو جها كدا كر حوادث تير بول ،اورآ سان كمان بوء تيرا نداز حق تعالى بوں ، تو بيجنے كى

> کیا صورت ہے؟ موکی طائے جواب دیا کہ تیرا عداز کے پہلو میں حا کھڑا ہو، چھرتیر ہے ہے جائے گا، کیونکہ تیرای کو ہلاک کرتا ہے جواس کی زویر ہو، اور جو تیرا عداز کے پہلومیں کھڑا ہو، اس پر تیرنبیں پہنچا، یعنی تعلق مع اللہ ایک ایک چیز

اجمعین امابعد:

وَالسَّلَامُ عَمليٰ رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه افلاطون كاسوال،حضرت موًىٰ مَلَيْهِ كاجواب

اصلامی مجانس ہےجس سےحوادث ضرر زمیل پہنچا سکتے. (انقال میسیٰی ۱۱۱) اليے تيرول سے نيخے كاكياراسة؟ بیرا بیک روایت ہے، اس زمانے کی روایات کوئی بہت زیاد ومضبوط سند والی نہیں ہونیں، لیکن جس طرح اور تاریخی روایات ہیں، اس طرح کی رہیمی ایک روایت ہے \_\_\_\_\_اس میں افلاطون نے حضرت مویٰ ملیٰؤاسے یو جھا کہ اگر حوادث تیر ہوں، یعنی حوادث ز ماند کو تیرتصور کریں ، اور آسان کو کمان ، جس طرح کمان سے تیر چلٹا ہے،ای طرح آ سان سے حوادث روز گارا نیانوں کو پیٹنج رے یں ، اور حق تعالی تیرانداز ہیں ، لینی وہ حوادث زمانہ کے تیر چلا رہے ہیں ، تو ایس صورت میں ان تیروں ہے بیچنے کا کیاراستہ ہے؟ کیونکہ پورا آسان کمان بنی ہوئی ہے تو ساری دنیا اس کی زدمیں ہے، اور تیرا نداز بھی کوئی اٹاڑی نہیں ہے، جس کا نشانه خطا ہوجائے، بلکہ تیرانداز حق تعاتی ہیں، تواپ بیجنے کا کیاراستہ ہے؟ تبرا نداز کے پہلومیں کھڑے ہوجاؤ مویٰ طالبہ نے جواب دیا کہ تیرانداز کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو جائے، وہاں تیزئیں آئے گا، کیونکہ تیرای کو ہلاک کرتا ہے جواس کی زویر ہو، اور جو مخص تیرا نداز کے پہلو میں کھڑا ہوگا، اس پر تیرنہیں پہنچتا، حضرت موکیٰ ایُفاکی مراد بیقمی که اگران تیروں ہے بچنا جاہتے ہوتو اس کا واحدرات بیہ ہے کہ تعلق مع اللہ پیدا كرو،الله جل شاند بي تعلق پيدا كرو، جب الله تعالى بي تعلق پيدا بو جائے گا، تو پھریا تو تیر گئے گائیں، لینی حادثہ پیش ٹیس آئے گا، یا اگر حادثہ پیش آئے گا تو اس

اصلاق کاس بیش آنے والے حادثہ برغم ،صدمه اور بریشانی اس درجہ کی نبیس ہوگی ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے،اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر تکلیف اور پریشانی بھی پریشانی نہیں رہتی ، کیونکہ وہ جامنا ہے کہ ججھے یہ جو کچو کے لگ رہے ہیں ، یہ جو مجھے تکلیف کینج رہی ہے ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکت ہے بی رہی ہے اور میرے حق میں بالاً خرفا کدہ مند ہے، اور مجھے اس پر ا جر ملنے والا ہے، اس کے ڈراید میرے درجات بلند ہونے والے ہیں۔ ية لكليف مير ف فاكد كليك ب جیسے کل میں نے ایک مثال دی تھی کہ کوئی گفس ڈاکٹر ہے آ پریشن کرار ہا ہے، تواس آ پریشن کے نتیجے میں تکلیف بھی ہور ہی ہے، آ ہ آ ہ بھی کررہا ہے، لیکن دل میں بدیقین ہے کہ ڈاکٹر میرا ہمدرد ہے، بدمیرا خیرخواہ ہے، تو جب انسان کا اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اگر اس کے بعد کوئی پریشانی اور تکلیف بھی آتی ہے تو آ وی کے ول میں بیا بمان ہوتا ہے کداللہ تعالیٰ نے میرے فا ئدے کے لئے یہ تکلیف دی ہے، اگر چہ مجھے اس سے تکلیف ہور ہی ہے---جب بداطمینان ہے توشیسیں بھی اٹھیں گی ، آ بین بھی تکلیں گی ، آ نسو بھی تکلیں گے ، کیکن دل میں فنکوہ نہیں ہوگا ، بلکہ دل میں اطمینان ہوگا کہ انحام کاربہتر ہے ، اور انشاء الله اس عصفا كده ينج كا\_ يه تكاليف" اضطراري مجامده " بين اور جب تعلق مع الله کے ساتھ تکلیفیں ا ں ہیں ، یا مصائب آتے ہیں ، تو ایک طرف تو بیافائدہ ہے کہ آ دمی کو پریشانی نہیں ہوتی ، اور پریشانی کا مطلب ہے



کرو، اور جواب مت دو، وہ اگر تھیٹر ماررے ہیں تو ایک تھیٹر بھی تم ان کو نہ مارو، یہ سب مجاہدہ ہور ہا تھا۔ اس لئے کہ مجاہدات کے ذریعیدانسان کی اصلاح ہوتی ہے اوراس کے درجات میں ترقی ہوتی ہے۔ غیراختیاری مجاہدات ہے ترتی تیزی سے ہوتی ہے لیکن ایک مجاہدہ اختیاری ہوتا ہے، جو بندہ اپنے اختیار ہے کرتا ہے، ہیں صوفیاء کرام اپنے مریدوں سے کراتے ہیں \_\_\_\_اور ایک مجاہدہ فیر ا فتبیاری اوراضطراری ہوتا ہے۔ لیخی من جانب اللہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اس کی وجہ سے مشقتوں سے گزرر ہاہے، صدھے اور تکلیفیں آ ربی ہیں، اگر تعلق مع اللہ کے ساتھ ساتھ راستہ سمج ہوتو تھران فیرافتیاری مجاہدات میں روحانی ترقی بری تیز رفماری ہے ہوتی ہے \_\_\_\_لبذاا گرایک سال تک کی خانقاہ میں رہ كر جومجا بدات كرو محے ، ان كا وہ فائد ونہيں ہوگا جوا بك مهينة تك غير افتتباري طور یرمصائب اورمشکلات سے فائدہ ہوگا، تو مجاہدہ اضطراری کے متبعے میں ایک مبینے یں وہ فاصلہ طے ہو جائے گا جو سال بحریش طے نیس ہوا تھا۔ بہر حال! محامدہ اضطرار مه ميں ميد فائده موتا ہے۔اس لئے بير تكاليف جوآتي بيس، بديا لا خرابك مؤمن کے لئے فائدہ مند ہوتی ہیں، دنیا بیں بھی اور آخرے بیں بھی۔ دنیا بیں ترقی در جات کا باعث ہوتی ہیں، روحالی مدارج مطے ہوجاتے ہیں «اور آخرت میں اس پراجروثواب ملتاہے۔ تکلیف نہیں ، عافیت مانگو بیا ور بات ہے کہ تکالیف ما تکنے کی چیز نہیں ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے عافیت

ما گو، كه يا الله! بهم كمزور بين،معلوم نبين كه بهم ان تكاليف كالحمل كرسكين، يا نه كرسكين، بم اينى بهاورى كا وكوى فيس كرت ،اس لئے يا الله! بم آب سے عافيت ما لگتے ہیں،لیکن جب تکلیف آئے گی تو اس پر مبر وقمل کی بھی توثیق آپ ہے ما تکتے ہیں، البتہ ان تکالیف کے دور کرنے کا علاج بھی کرو،لیکن اس کے ساتھ ساتھ بدیقین رکھوکہ بہ تکالیف بالآخر میرے لئے انشاءاللہ فائد ومند ہیں ۔ سقوط ذهاكه كاواقعه یہ ' د تعلق مع اللہ'' تکالیف کے وقت پریشانی کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ ''تعلق مع اللہ'' کے بعد جومصیبتیں آئیں گی ، بابریشا نیاں آئیں گی ،اس کے نتھے یں تھبراہٹ اور بے چینی نہیں ہوگی، جس وفت''مشرقی یا کتان'' کے الگ ہونے کا واقعہ پیش آیا ، اس وقت پاکستان کے نوے ہزار فوجیوں نے ہتھا رڈ ال دے، تواس موقع برا تناصد مه ہوا کہ کمی طرح قرار نمیل آتا تھا، ہروفت دیاغ بر و بی صدمه مسلط ہوگیا ، نه نماز میں دل لگ رہا تھا ، نه تلاوت قرآن کریم میں دل لگ ر با تھا، کمی کام میں دل نہیں لگ ر باتھا، ہروقت پر بیٹانی دل پر جھائی رہتی کہ یا الله! بدكيا ہوگيا، تاريخ ميں جمعى بھى اتنى بؤى تعداد ميں مسلمان فوجيوں نے کا فروں کے سامنے ہتھیا رئیس ڈالے تھے، جیسے وہاں ڈال دیے چنانچەمیں نے اپنے بیخ حضرت ڈاکٹرعبدالحی صاحب بہایئے کو دوالکھا کہ حضرت! مجھے بیصدمہ ہے، اور اس صدمہ کی وجہ ہے کسی مل قرار نہیں آ رہا ہے، پریشانی ہے کہ آئندہ کیا ہوگا ،اوراس کی وجہ سے ندنماز میں دل لگ رہاہے ، نہ کی اور كام مين دل لك رباي، جواب مين حضرت والانے ايك جملة تحرير فربايا، اس جمله نے دروازہ کھول دیا کہ الحمداللہ آج تک اس کی شنڈک دل میں محسوس ہوتی

امانی پائس ---- 113 ب، اور جب مجمى اس طرح كاكوئي واقعه بيش آتا ہے تو حضرت والا كابيہ جمله ياد آ جا تا ہے جس کی وجہ ہے پریشانی نہیں ہوتی ، وہ جملہ بیتھا کہ غيرا فتيارامريرا تناتأ ثرقابل اصلاح " فيرا فقياري اموريرا تناتأ ترلينا قابل اصلاح ب" یعنی جو بات انسان کے افتیار میں نہیں ، اور غیرا تقیاری طور پر ہوگئی ، اورمنجانب الله بوگئي، كياتمهارے اختيار بين ہے اس كا مداوا كرنا؟ اس كا علاج تمہارے افتیار میں ہے؟ نہیں، تو غیرافتیاری طور پرجو بات پیش آگئ ہے، اس یرا تنا تأثر لینا که آ دمی بے چین اور بے حدیریثان ہوجائے ، بیخود قابل اصلاح جس کااللہ ہو،اس کوکیسی پریشانی

ہے،اس کے معنی یہ جی کدرضا بالقصافین کی ہےاوراللہ تعالی برتو کل میں کی ہے، جس هخض کوانلد تعالی پر بجروسه ہوگا اوراللہ تعالی کی حکمت اور قدرت پر بجروسہ ہوگا ، وہ مجھی سی غیرا فقیاری حادثے اور واقعہ پراتنا تا ترمیس لے گا، کہ پریشانی لاحق ہوجائے۔

ا یک مرتبد میرے دوم ہے شیخ حضرت مولا نامیج اللہ خان صاحب کھنے (الله تعالیٰ ان کے درجات بلند فرہائے۔آ مین) کو ایک بات لکھی، اس کے جواب میں حضرت والا نے ایک جملہ ارشا دفر مایا وہ جملہ بھی بڑا عجیب وغریب تھا

'میاں! جس کا اللہ ہو، اس کا پریشانی ہے کیا تعلق'' لین جتنا بھی بڑے سے برا حادثہ پیش آ جائے، کتا بڑے سے برا

وه جمله بيتفاكه:



ے ہور ہاہے، کیونکد میں نے اپنی مرضی کواللہ تعالیٰ کی مرضی میں فٹا کر ویا ہے۔ نگیفیں آئیں گی لیکن پریثانی نہیں آئیگی بہرحال! جب' 'تعلق مع اللہ'' پیدا ہو جاتا ہے تو پھرکیسی تکلیف! کیسی يريثاني ،اس لئے ہمارے حضرت نے فرمایا كرمیاں! جس كا اللہ ہو،اس كايريشاني ہے کیا تعلق؟ جو کچھ ہور ہاہے، وہ اس کی طرف ہے ہور ہاہے، البذااس پراس کو مطمئن ہونا جا ہے، مطمئن ہونے کا مطلب یہ ہے کداللہ تعالی کے فیصلے برراضی ہونا جائے ،اوراگرصدمہ ہورہائے قو ہونے دو، آنسو بہدرے ہیں تو ہنے دو، کیکن ول مطمئن ہونا جاہئے ، یمی بات حضرت مویٰ طائل نے فرمائی کہ حوادث سے بیچنے کا راستہ بہ ہے کہ تیمانداز کے پہلو میں جا کر کھڑے ہوجاؤ ، یعنی اس کے ساتھ تعلق پیدا کراو، البنته اس تعلق کے بعد بھی حاوثات پیش آئیں گے، کیونکہ بید نیا ہے، بیہ جنت نہیں ہے، اور تکلیفیں بھی آئیں گی، پریٹانیوں کے اسباب بھی پیدا ہوں ہے، جب اللَّد تعالىٰ كے ساتھ تعلق بيدا ہو گيا تو وہ مصيبت كے اساب بريثاني كا سب نیں ہیں سے۔ الله كے فیصلے برراضی ہوجاؤ کتنے کام کی بات بتا وی کہ کیسی ہی بریشانی آ جائے ،کیسی ہی تکلیف آ جائے، بس اس وقت آ دمی میروچ لے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اور جب ميزے اختيار ميں نہيں ہے تو يہ مخانب اللہ ہے، اور جب يہ مخانب اللہ ہے تو میں اس پر راضی ہوں ، بس اتنی سی مختصر بات ہے \_\_\_\_ یہ جوا فغانستان میں جو کچے ہوا، کیا اس کو دفع کرنا تمہارے افتیار میں تھا؟ نہیں، جب بیغیرا فتیاری ہے،

116 تو منجا نب الله ہے اور جب منجانب اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ ، اوران کےحوالے کردو۔ وَ أَفَوِّ ضُ اَمُرِيُ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ٥ (سوره مومن ، آیت ۴۲۲) میں اپنا معاملہ انلہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں ، اللہ تعالیٰ ہی بندوں کو د کھنے والا ہے ہتم بندوں کو دیکھنے والے نہیں ہو کہ فلاں بندے کے ساتھ یہ ہونا ع ہے تھا، یہ کیوں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے جو فیصلہ کیا ہے، وہی فیصلہ برحق ہے،اس پر راضی ہو جاؤ ،صد مہ ہو ر ہاہے تو ہونے دو،اس صدمہ پرحمہیں انشاءاللہ تو اب ملے گا،اوراللہ تعاُلی ہے ما گئو، ہااللہ! تنگی ہور ہی ہے، قراخی پیدا فرماد بیجئے ، کیکن فیصلے پر راضی رہو۔ کیاا ہے دشمنوں کےخلاف بددعانہ کی جائے؟ ایک صاحب نے بیروال کیا ہے کہ 'کل آپ نے صبر پر بیان فرمایا تھا، اس میں بدفر مایا تھا کہ کوئی فخص انتقام لینے پرتو قادرنہیں ،گراس کے لئے بدوعا کرنے پر قادر ہے، اگر وہ بددعا نہ کرے تو اس کو بھی صبر کرنے کا تو اب ملے گا، آج کل کے حالات کے پیش نظر جبکدامریکداوراس کے اتحادی مسلمانوں برظلم کر رے ہیں ، ووان ہے انتقام لینے پر قادرنہیں ،لیکن مسلمان ان کے لئے بدوعا کیں كرر ہے ہيں ،تو كيامسلمان بدوعاندكريں؟ اور قنوت نا زلدند پڑھيں؟ اجتماعی مسئله کی صورت میں نەصبر، نەمعافی

اس کا جواب میہ ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا تھا، وہ اس بارے میں تھا

جہاں انسان کواٹی ذاتی تکلیف کا انتقام کم څخص سے لینا ہو، وہاں بدرعا دینا احیما نہیں ، اور انتقام لینا بھی اچھانہیں ،لین جہاں کوئی اجتماعی سئلہ ہو، جیسے جہاد ہے که جهاد کے اندر کا فرتم پر تمله کرر ہاہے ، اورتم پیٹے کرصبر کرو ، اور پیکھو کہ بیں معاف کرتا ہوں ،اس صورت میں نہ تو صبر کا موقع ہے، نہ معافی کا موقع ، بلکہ یہ اقد ام کا موقع ہے۔ یہاں اللہ تعالی کا تھم یہ ہے کہ جتنا تمہاری طاقت میں ہے، اتنا انقام لو،اگر تلواراوزاسلجہ کے ذریعہ جواب دینا طاقت میں نہیں ہے،تو پھر دعا کرو کہ یا الله! اس کو جھے ہے دور کردیجے ، مصر کا موقع ٹییں ،صر کا موقع وہ ہوتا ہے جہاں انسان کا ذاتی مئلہ ہو، یا ذاتی تکلیف ہو،اس ذاتی تکلیف کور فع کرنے کے لئے دوسرے آ دی کوحل ہے، جاہے وہ انتقام لے، جاہے انتقام نہ لے، وعا کرے، ع ہے تو ندکرے، بہر حال! جہاد والی صورت پریدیات صادق نہیں آتی۔ اعمال شرعبه مين همت كي ضرورت ایک اور ملفوظ میں حضرت تھا توی رحمداللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: ''اعمال شرعيه كوالله تعالى نے''صبر'' كے عنوان ہے بيان قرمايا ب: إصبروا و صابروا ورَابطُوا تاكه تنت ي مخاطب كومعلوم موجائ كداس بين بمت كي ضرورت موكى ، یں اب سالکین کو تی نہ آگئے کی شکایت کرنا فضول ہے، کیونکہ تم کو توصیری کرنے کا امرہے۔ اور برعمل کی حقیقت صبر ہی ب، اورصبر میں جی ندالگنا کیا؟ بلکہ جی ندالنے کی صورت میں زياده خوش ہونا جاہتے كه اللہ تعالٰي تم كوثواب زياده دينا (انفاس عیسی ۱۳۳۳) عاجة بينُ

املاتی کاس ---- 118 تقویٰ کامقام صبر سے حاصل ہوگا جیہا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ" صبر" کا منہوم برا وسیع ہے، طاعات برصبر،معصیتوں ہے صبر،مصیبت برصبر، سادے اعمال شرعیہ اس میں آ جاتے ہیں، تو قرآن کریم میں سورة آل عمران کی آخری آیت میں اللہ تعالی نے قرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَآلِطُواْ وَاتَّقُواُ اللُّهُ لَعَلَّكُمُ تُفَلِحُونَ٥٠ (سوره آل عمران، آيت ٢٠٠) اس آیت میں اللہ جل شاہ؛ نے تقویٰ کا کاعکم سب ہے آخر میں دیا ، اور اس سے پہلے فرمایا کہ صبر کرو، اور ایک دوسرے کوصبر کرنے کی تلقین بھی کرو، لیعنی ہرمسلمان دوس ہےمسلمان کوصیر کی تلقین کرے ، اورا یے نقس کو ہا تدھ کرر کھے ، یہ تیوں لفظ درحقیقت صبر بی کے بارے میں بیان فریائے ہیں ، پھر آخر میں فریایا کہ: ''واتقوااللهٰ'' تقویٰ افتایار کرو\_\_\_\_ای ہےاشار واس طرف فرما دیا کہ تقویٰ کا مقام حاصل کرنے کے لئے بہلےصر کی ضرورت ہوگی ، اس نفس کو رو کنا بھی یڑے گا ،اس کو ہا ندھنا بھی پڑے گا ،طبیعت کےخلاف اور مزان کےخلاف ہا توں رصر بھی کرنا مڑے گا، تب حاکر تقویٰ حاصل ہوگا، اور اس بیر نقس کوتھوڑا سا کیلٹا بھی پڑے گا ، مار ٹانجھی پڑے گا ، رتقو کی ویسے ہی حاصل نہیں ہوگا۔

آز مائشۇل سىڭزرناجوگا

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فریایا کہ:

119 اصلاحی مجالس أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُشْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ ٥ (سورة العنكبوت، آيت ٢) کیا لوگوں نے بہتمجھا ہے کہ بس جب بید کہدویں گے ہم ایمان لے آ ك، بس اتنا كهنا كافي موگا، كيا ان ير آ ز مائش نبيس آئ كا؟ بر گزشيس، بلك جب تم ایمان لا سے ہو،اور جنت کی خواہش ہے،اوراللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خواہش ہے تو پھر تمہیں آ زمائشوں سے گزرنا پڑے گا، ان آ زمائشوں میں سے ایک پہنجی ہے کہ شریعت نے جس کام کے کرنے کو کہا ہے، وہ کام کرنا بڑے گا ، یا تمبارا دل ایک کام کے کرنے کو چاہ رہا ہوگا الیکن شریعت کے بھم کی وجہ ہے اس کام ہے رکنا پڑے گا،طبیعت کے خلاف پیرسب کام کرنے ہوں گے، اس کے بغیرتقویٰ کی منزل حاصل نہیں ہوگی۔ تھوڑی ہے ہمت کرنی ہوگی حضرت والا رحمه الله عليه قرمار ہے ہیں کہ اس سے پینتیجہ نکلا کہ پہلے ہی الله تعالى نے بتاديا كه جس راست برتم يط موء اس راست شرحهيس تعورى ي ہمت کرنی ہوگی ، لبندا کمر کس لو، پینیس ہوگا کہ جیسی زندگی پہلے گز رری تھی ، ویسی زندگی گزرتی چلی جائے گی ، اور تقویٰ بھی حاصل ہو جائے گا ، اور جنت بھی مل ايسانتين ہوگا، جائے گی\_\_\_ رند کے رندر ہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی بلکەتھوڑى ى محنت كرنى ہوگى۔

دوسرا نتیجہ بیدنگلا کہ بیہ جولوگوں کوا کثر و بیشتر شکایت ہوتی ہے کہ نماز میں

كبانمازلذت اورمزه كيلئے يڑھتے ہو؟



دل لگنا ضروری نہیں ، لگا نا ضروری ہے تحی مخص نے حضرت تھا ٹوی رحمہ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت! کیا کروں؟ ساری عیادات کرتا ہوں ،نماز پڑھتا ہوں ، ذکر کرتا ہوں ،مگر دل لگتا ہی نہیں ، ایبامعلوم ہوتا ہے کہ جوحال پہلے دن تھا، وہی حال آج ہے ، کوئی تر تی ہی نہیں ہوئی ،حضرت والا نے جواب میں فرمایا کہ: '' دل لگناضروری نہیں ، لگا نا ضروری ہے'' یعن ا ٹی طرف ہے تم کوشش کرو کہ دل لگ جائے ، توجہ ہو جائے ، کوشش کرنا فرض ہے، کوشش کرنے کے بعد واقعی دل لگ بھی جائے اور سارے خیالات دور ہوجا ئیں ، یہ کوئی ضروری نہیں ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ، وہ اگر جا ہیں ك تو دل كك كا، وه نيس جابي ك تو دل نيس كك كا، ايل طرف ، كوشش دل لگانے کی جاری رہے، شلا نماز پڑھتے وقت جوالفاظ زبان سے نکل رہے ہیں، ان کی طرف دھیان دو، جبتم ٱلْحَمُدُللُّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بزعوتو تتهبيل معلوم ہو كەپىل ٱلْحَمَٰدُالِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

پڑھ در ہا ہوں، ہما اقا کر لیا کا فی ہے، جب بیا کا کرلیا تو سمبر خشر گا خاصل ہوگیا، اب اگر خیرا انقیاری طور پر خیالات آگے، وہ خیرا انقیاری میں، البذا وہ اللہ قنائی کی طرف ہے معاف میں، اس پر گرفتہ نیمی، اس لئے کہ دل کا لگاتا ضروری ہے، تمہاری کوشش کے بعد ال کا لگانا خروری نیمی۔

میں ایسے خص کومبار کباد دیتا ہوں حضرت كشكواي رحمدالله عليه فرمات مين كه: " جس شخص کوساری عمر بھی نماز میں مزہ ندآیا، ندکوئی کیفیت محسوس ہوئی،لیکن اس نے نماز چھوڑی ٹبیں، بلکہ مڑھتا رہا، میں اس کو مبار کباد دیتا ہوں کہ اس کا رعمل مقبول ہے' كيونكه اگراس كونماز مين لذت آري موتي تؤاس مين اس بات كاشائيه تھا کہ بیلڈت کے لئے اور مزہ کے لئے نماز پڑھ رہا ہے،لیکن جس کوساری عمر لذت ندآئی، وہ تو اپنے ول پر آ رہے چلاتا رہا، اور اللہ کے لئے چلاتا رہا، اس کا عمل زیادہ اخلاص بیٹنی ہے۔انشاءاللہ تحكم بحالاتے رہو للإذا تهارے دلوں میں اکثر و بیشتر یہ خیال پیدا ہوتا رہتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، مز ونہیں آتا، لذت نہیں آتی ، ارے نہ ہوا کرے، ان چزوں کا عاصل ہونا کہاں مطلوب ومقصود ہے، حاصل نہ ہو \_\_\_\_ اصل چز دیکھنے کی یہ ہے کہ تمہارا قدم سیح رائے برے بانہیں؟ جو تھم تمہیں دیا گیا تھا ،اس کو بحالا رے ہویانہیں؟اگر بجالا رہے ہو کو کہو "ٱلْحَمُدُلِلُّه" ٱللُّهُمَّ لك الحمد ولك الشكر برصراط متنقیم اے دل کے ممراہ نیست جب صراط متنقتم برقدم ;ن تو پھر کوئی گمراہ نہیں ، البتہ کوشش میں گے :50

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهُدِيَنَّهُمُ سُبُلْنَا (سوره عنكبوت، آيت ٦٩) جولوگ تارے رائے میں کوشش کریں گے، مجابدہ کریں گے، ہم ضرور بالضروران کوایئے راستوں پر لے چلیں گے \_\_\_\_ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جولوگ ہمارے رائے میں مجاہدہ کرتے ہیں ، ہم ان کا ہاتھ پکڑ کرایے رائے پر لے چلیں گے۔ تم آ گےایک دوقدم بڑھاؤ حضرت تفانوی بُنین نے اس کی بیمثال بیان فرمائی کہ جب بچہ چلنا سیکھتا ہے تو مال باب اس نیچے کو دور کھڑا کر دیتے ہیں، پھریچے کو اپنے باس بلاتے ہیں كريما قريب آؤ، اب الروه يحقريب آنے كے لئے قدم نديوها عاقوبات ال کوئیں اٹھا تا الیکن جب بچہ ایک دوقدم بڑھا تا ہے اوراس کے متیع میں کرنے لگتا ب توباب اس كوكر فينيس ديتا، بلكرة ع بزدر كراس كوكوديس الخاليتاب،اى طرح الله تعالى ہم ہے بیرجا ہے ہیں کہ ہم قدم بڑھا کیں ۔ لبذا ایک قدم بڑھاؤ، دوقدم بزهاؤ، تبہارے بس میں جتنے قدم بوها ناہے، اتنے قدم بزهاؤ، اور جب تم کرنے لگو مے تو ہم کرنے نہیں ویں مے، بلکہ آ مے بوھ کر حمییں پکڑلیں ہے، اورخهبیں گود ہیں اٹھالیں گے۔ اصل فکرعمل کی ہونی جاہئے اس لئے اس آکر میں مت پڑ و کہ عبادت میں لذت نہیں آ رہی ہے، مزہ اور کیف اور مرور حاصل نہیں ہور ہاہے، اگر بیلذت اور کیف آ جائے تو اس کی عطا

املاتی کاس ہے، ان کا کرم ہے، ایک اضافی نعت تنہیں عطافر مادی، اس برشکر ادا کروکہ دینا بی میں عبادت کی کیف اور لذت دیدی، ان کا کام ہے، لیکن اگر بھی لذت نہ آئة توند يريثان موه ندشكوه كروه ندمايوس موجاؤه اس لئے كديدسب كيفيات آني جانی ہیں، ان کے پیچیے نہیں پڑتا، ان کی قکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اصل قکر ممل کی ہونی جائے کہ و مگل اللہ تغالی کی مرضی کے مطابق اور سنت کے مطابق اوا

لیکن عمل چیوڑے نہیں عمل کا چیوٹ جانا عذاب اورمصیبت ہے، اللہ تعالیٰ اس ہے محفوظ رکھے ، آثان ۔ لذت آنے ہے جنید بغدادی پیٹلٹہ کامقام نہیں ملیگا

ہوجائے ، جا ہے کیف اورلذت کے ساتھ ہو، یا ہے کیٹی اور بےلذتی کے ساتھ ہو،

صَلَّى الْحَائِكُ رَكَعَتَيْنِ وَانْتَظَرَ الْوَحْيَ کدایک جولا ہے نے ایک مرتبہ دور کعت نماز پڑھی تو اس کے بعد وحی ك انتظار من بيشه كياكم چوتكم من في دوركعت نمازيرهي باس لئ الله تعالى کی طرف ہے میرے او پر وحی نازل ہونی جا ہے ۔۔۔ بہر حال!اگر لذت

حاصل ہوجائے تو اس کی وجہ ہے تکبرا ورعجب میں مبتلا ندہو، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکرادا کرو،اورا گرلذت بیس آ رہی ہے تو بیمت مجھو کہ میں مردود ہو گیا، شیطان

د کیجے،عہادت میں اور نماز میں لذت کا آنا مقرب ہونے کی علامت نہیں ، اور لذت کا نہ آنا م دود ہونے کی علامت نہیں ، اگر کسی کونماز میں لذت آ جائے تو وہ بدنہ سمجھے کہ میں جنید بغدادی مُنظۃ کے مقام پر پنجی عمیا، بلکہ جب لذت آئة وسيمورت ند موكد:

دی کدسالگین دکتری ند کلند کی گایت کرده خصول ہے، کیدکھ کو قو میری کا امر ہے، تھم یہ دیا یا امراہے کہ سرکروں مواجد میں رایٹھن لکند رہائیے، بھر کی میر کرتے ہو ہے مجاد ہدی کہ ہے وہ اور بھر کائی کا چھٹے جسروی ہے، اور میری میں کا در انسٹ کردہ مگلہ کی شک کی صورت میں کا رائے کہ کہ کار کائی کا بھر کا بھر ان کے اس کے کہا تھا تھا کہ میں کہا ہے۔ چھری قوام میں کا دور دیا چاہتے ہی مشافقاتی امرسہ کا اور ان میراکر کرنے کی کھا تھا تھا کہا ہے۔

> و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمين كهن

تو فیق عطا فر مائے ، آمین \_







129

## مصیبت میں نورانیت جل نیر 100

المحمدلله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله واصحابه

احمعین، امابعد اختیاری اورغیراختیاری پریشانی

ین میر کیا رہ میں حقوق میں اللہ عالمیں کا اللہ کا بیان کال رہا ہے۔ ایک اور وطنو تلک موقع میں اور الرحمان اللہ علیہ نے ارشان فرمایا: ''جس مصیب کا ایسا اللہ ہو جائے کہ کارکار کی مدافعت پر گلی کا ورزیز میں میں آئی کا بالہ وہ جائے کہ کارکار کی مدافعت پر گلی کا ورزیز میں میں آئی کا بالہ وہ جائے کہ اوراب آئی کی بدائی سے کچھ

شرر شدہ کا۔ بلکہ اس میں قررانیے ہوئی ہے، اور جو پر بیٹائی انتیارے الائی بائی ہے، اس میں فرندیں جونا بکی طلب جون ہے، بیٹے کا گائی ہے بارہے، اور دواس کا طابق تیکس کرتا اس میں پر بیٹان ہے آواس میں فروزی ہوئی اور المیں کے بعد دو م یک بیار فرقہ اس کا فائل کیا گیا گیا اور طابق کے بعد دو م

گہا تواس ہے پریشانی نہ ہوگی ، عارف کا ایسی مصیب میں دل شاد ہوتا ہے اور ظاہر میں مغموم ۔'' (انفار بشرة الراسة) ىصىبت اور تكاليف كى دونتميس فر مایا که بعض مصبتیں اور تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کدان کے اندرنو رانیت ہوتی ہے، تکلیف،صد مداورغم کے باوجوداللہ تعالیٰ کےففل وکرم ہےاس کے نتیجے میں قلب کے اندرایک ٹورانیت ہوتی ہے اوراس سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اورتر قی بھی ہوتی ہے، اور بعض مصائب ایسے ہوتے ہیں کدان میں نورانیت نہیں ہوتی ۔ بلکہ ظلمت ہوتی ہے، اور اس ظلمت کے متیج ٹیں کوئی روحانی فائدہ حاصل نیں ہوتا، بلکہ آ دمی اور چیچے چلا جا تا ہے۔ان دونوں میں فرق کس طرح کریں؟ کب مصیبت کے نتیج میں نورانیت پیدا ہوگی؟ اور کب نورانیت پیدانہیں ہوگی؟ اس كا ايك اصول حصرت والارحمه الله عليه في السيافوظ على بيان فر ما يا ہے۔ غيرا ختياري مين نورانيت و ہ اصول ہی*ے کہ جومصیب* یا تکلیف اپنے <sup>کسی</sup> اختیار کے بغیر آ<sup>ھنگ</sup> ، اور اس کی مدا فعت برجعی انسان قا درخیس ،اگر اس برصبر کرے گا اورانلد تعالیٰ کے فیصلے برراضی رہے گا تو اس میں نورانیت پیدا ہوگی ، اور اس سے دنیا کے اندر درجات میں ترتی ہوگی ،اور آخرت کا ثواب بھی ملے گا ،اورایک مصیبت وہ ہے جوانسان خود اہنے اختیار سے لے کر آیا، اس مصیبت کو دفع کرنا اختیار میں تھا۔لیکن اس مصیبت کو د فغ نبیس کیا ، بلکه باتھ پر ہاتھ در کھ کر بیشار ہا، ایسی مصیبت میں نورا نیت نہیں ہوگی ، بلکہ اس میں ظلمت ہوگی۔



املاق کال ---- بلدے جواسیاب ہوں ان کواستعال کر کے اس کو دفع کرنے کی کوشش کریں ،کیکن آپ نے کوئی مدا فعت نہیں کی ، اور خاموش ہوکر بیٹھ گئے ، اس صورت بیں جوصد مداور تکلیف آئے گی ، و داختیاری ہوگی ،ایکی تکلیف میں ظلمت ہوگی۔ اسمصيبت يراجرونواب ملے گا لنزاجب کوئی تکلف باصدمہ پیش آئے گئے، ما کوئی مصیب پیش آئے گئے تو حتی الا مکان انسان اس کو دفع کرنے کی کوشش کرے، بدنہ سویے کہ مصیبت آنے پر بزے فوائد ہیں۔ بزے اجروثواب ملتے ہیں رلبذا پہ تکلیف آنے دو، نہیں، بلکہ جب تکلیف یا مصیبت آ نے لگے تو اس کا مداوا کرو، اس کی قدافعت کرو، البنتہ بوری کوشش کرنے کے ہاوجود اور اسہاب مدافعت اختیار کرنے کے ہا وجود وہ مصیبت آ گئی ، اب اگر اس برصبر کر و گے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ مصیبت کا خیرمقدم کرنا خطرناک ہے کین اگر انسان پر جب مصیبت آ ئے تو وہ اس کے دفع کی کوشش ہی نہ کرے، بلکہ اس مصیبت کا خیرمقدم کرے، اس کو اچھا تجھے تو یہ دو کھاظ ہے خطرناک بات ہے۔ایک اس لحاظ ہے خطرناک ہے کدانلہ تعالیٰ نے اسباب اختیار كرنے كائتم ديا تھا،ليكن تم نے نہيں كئے، يہ بات الله تعالى كو پيندنييں - دوسرے اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ اس ٹیں اللہ تعالی کے سامنے بہا دری کا وعویٰ ہے کہ ہم تو بڑے بہادر ہیں، یہ بڑا خطرناک ہے ، اللہ تعاتی ہرمسلمان کو اس ہے

محفوظ رکھے آئین۔ ارے وہاں تو شکتنگی اور در ماندگی جاہیے، اپنی کزوری کا اظهار جانبيني، ياالله بين كمز وربول، بين اس تكليف كو بر داشت نبين كرسكنا ، باالله! اس تکلیف کو مجھ ہے دور کر دیجئے۔ سبق آموز واقعه میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله عليہ سے سنا کہ ایک بزرگ تھے، ہروقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے تھے، اس ذکر میں ان کو کیف محسوں ہوتا تھا۔ایک مرتبہ غلبہ حال بیں ان کی زبان ہے رہا جلەنكل كياكە: وَلَيْسَ لِيُ فِيُ سِوَاكَ حَظٌّ فَكُيْفَ مَاشِئْتَ فَاخْتَبرُنِيُ یعنی اے اللہ! مجھے آپ کے سوائسی چیز میں مزونہیں ، جس طرح جا جین آ پ جھے آ ز ہا کر دیکھ لیس۔العیاذ باللہ۔اللہ تعالیٰ کوآ زمانے کی دعوت دیدی۔ ہیں اس کے بعد ان کا پیشاب بند ہوگیا۔ اب مثانہ پیشاب سے بحرا ہوا ہے، تکلیف مور بی ہے،لیکن پیٹا ب خارج نہیں مور ہاہے،علاج ہرطرح کا کرلیا، دوا

133

اسلاق مجاس یعنی اینے جھوٹے پچاکے لئے دعا کرو،اس لئے کہ میں نے پہ جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ جھے کسی چیز میں ط اور مزونہیں۔اللہ تعالٰی کے خاص بندوں کی پکڑ بھی بری سخت ہوتی ہے، چنانچے کی دن اس حالت میں گز ر گئے۔ وکھانا دراصل یہ تھا کہتم تو کہہ رہے تھے کہ جھے کی چیز میں حقانییں ،ار تے تہیں تو پیٹا باور یا خانہ میں حظاور مزہ ہے۔ الله کےسامنے کمزوری کامظاہرہ کرو، بہادری کانہیں لبذابه بات که مصیبت آ ربی ہے ۔لیکن اس مصیبت کو د فعرفیس کرر ہے ہیں ، اورمصیبت وفع کرنے کے جوذ رائع اوراساب ہیں ،ان ذرائع کواستعال نہیں کرتے ، ہدا یک طرح ہے بہا دری کا وعویٰ ہے کہ ہم بڑے بہا در ہیں۔العیا ذ بالله يحميمي الله تعالى كے سامنے بهادري مت دكھاؤ، وہاں تو كمزوري اورفكتنگي حاجة ، وبال توبيكرنا حاجة الالله! بماريب من مين رُبُّنَا وَ لَا تُحَمِّلُنَا مَالًا طَاقَتَ لَنَا بِهِ اے اللہ! ہم پرایبابوجومت ڈالنے گا، ہمارے اندرجس کے سہنے کی طاقت نہیں ۔ ٱللُّهُمَ إِنِّي ضَعِيَفٌ فَقَوَّ فِي رِضَاكَ ضُعَفِيُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیروعا ما نگا کرتے بتھے کہ اے اللہ! میں تو کمزور ہوں ، کون بید عاما تک رہاہے؟ جس سے زیادہ طاقت ورکوئی نہیں ہوسکتا ، یعنی نبی تریم صلی اللہ علیہ وسلم ، اے اللہ میں کمز ور ہوں ، مجھے اسے رضا کے کا موں میں تقویت عطا فرما۔ اے اللہ! میری کمزوری کوقوت ہے تبدیل فرما دیجئے ، اپنی کمز وری کا اظہاراللہ تعالیٰ کے سامنے فرمارے ال۔

وثمن ہےمقابلہطلب مت کرو ایک اور دعا میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم فر مار ہے ہیں: ٱللُّهُمَّ لَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنُ لَا يَرْحَمُنَا اے اللہ! ہم پرایسے دعمٰن کومسلط مت سیجنے ، جوہم پر رحم نہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ جبیبا بھی دغمن آ جائے، ہم مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں نہیں، بلکہ یہ کہدرہے ہیں کہ ہم برمسلط نفرمائ ای لئے آب نے فرمایا کہ: لَا تَتَسَمَنُّوا لِفَاءَ الْعَدُ وْ، وَاسْتَأْبُو اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيْتُمُ فَأَنْسُتُهُ ا

یعنی وشمن سے مقابلے کی تمنامت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت ماتکو، ہاں جب وشمن سے مقابلہ پیش آ جائے ، تو پھر ثابت قدمی کا اظہار کرو۔ پہلے سے تمنانہ

بهرحال! نەتۇ مصيبت كو دعوت وينى ہے، اور نەبى اس كى مدافعت پر قدرت ہونے کے ہاوجود مدافعت میں کوتا ہی کرنی ہے، بلکہ جتنی مدافعت کرنا تمبارے بس میں ہو، اتنی مدافعت کرو، پھر جب سارے اسباب اعتبار کرنے کے باوجود مدافعت افتیار کرنے کے باوجود، دعائیں کرنے کے باوجود

مصيبت كودوركرنے كيلئے اسهاب اختيار كرو

کرو، مانگونہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ہے عافیت مانگو، بلکہ اگر مصیبت آ رہی ہوتو اس کو مسنون طریقے ہے دفع کرنے کی کوشش کرو۔



مصيبت كےعذاب من اللہ ہونے كى علامت اور وہ مصیبت اور تکلیف جس میں اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کم ہو جائے ، اور آ دمی اینے فرائض و واجبات سے غافل ہو جائے ، اور رجوع کے بحائے دل میں اللہ تعالٰی ہے شکوے اور شکا پیٹی پیدا ہونے گئے تو بیاس بات کی علامت ہے کہ بدمصیبت تمہاری کسی برعملی کی سزا ہے، ایسی مصیبت میں آ دمی غفلت ہے نمازی چھوڑ دے، اور معمولات کوترک کردے اور عما دات جھوٹ شمنین ، اور به عمادات اورنماز ول کا چھوٹنا اس وجہ ہے نہیں ہوا کہ وقت نہیں ملاء بلداس وجہ سے کہ مصیبت کے آئے کے بعد طبیعت میں ایک مایوی اور بےحسی طاری ہوگئی،ستی طاری ہوگئی، نماز کے لئے وقت ال رہاہے، لیکن نماز کے لئے نہیں جاتا ، اوراللہ تعالیٰ کی کی طرف رجوع نہیں کرتا ، بیاس بات کی علامت ہے کہ یہ جومصیبت آئی ہے وہ اللہ تعالٰی کی طرف سے سر ااور عذاب ہے۔ مصیبت کے وقت مجبوری کی وجہ ہے معمولات کا ترک بعض اوقات مصیبت کے وقت نمازیں ترک ہو جاتی ہیں،معمولات چھوٹ جاتے ہیں، اگر بہ چھوٹ جانا غفلت کی وجدے نہ ہو، بلکہ مجبوری کی وحد ہے چھوٹ حاتی ہیں کہ کہا کریں،مصیبت آ گئی تھی،مثلاً دیمُن کامقابلہ تھا،اباراگر وہاں سے اٹھ کرنماز کے لئے جاتے تو جان چلی جاتی ، یہ مجبوری پیش آ گئی ، اس مجوری کی وجہ سے چھوٹے میں کوئی نقصان نہیں ، نداس سے نورانیت میں کی آتی

ہے، نداس سے مصیبت کے عذاب ہونے کا تأثر لمالہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور محابہ کرام کی قبازیں دشن کے مقابلے کے دوران قضا

املائی کال ---- 138 ہوئیں۔ یا مثلاً بیار ہوئے ، اور بیاری کی وجہ ہے آ پریشن ہوا، اور اب آ پ آ بریشن تغییر میں ہے ہوش بڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نمازیں چھوٹ ''نئیں ، تو اس کی وجہ ہے نو را نیت بی*ل کی نہیں آ ئے گی ، اس لئے کہ مجب*وری کی وجہ ہے جوفرائض اورمعمولات حجبوٹ جا نمیں ، تو اس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ، اس کا یبال ؤ کرنیس ہور ہاہے۔ یے حسی اورغفلت کی وجہ سے نماز کا ترک یباں ان نماز وں اور معمولات کا ذکر ہور ہاہے جوکسی مجبوری کی وجہ نہیں چھوٹیں، بلکہ اس ویہ ہے چھوٹیں کہ مصیبت کے آ نے کے بعد طبیعت برا بک یے حسی اور فخلت طاری ہوگئی ، اوراللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ مردیژ عمیا، جس کی وجہ ہے نماز کا وقت اور موقع ہونے کے باوجود نماز پڑھنے نہیں گیا، بك يزار با، جب غم اورصد مدكا عالم ہوتا ہے تو بعض اوقات بديمفيت آ جاتى ہے كرة وى اجها خاصاصحت مند ہے اليكن نماز كے لئے نبيل جار ہاہے، بياس بات ك علامت ہے کہ بیمصیبت عذاب اور سزاہے۔ مصيبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور جب اس مصیبت کے عذاب ہونے کا احساس ہو جائے تو اس کا علاج بھی یمی ہے کہ دل جا ہے، یا نہ جاہے، دل پر آ رے چل رہے ہوں۔ لیکن

نماز کا طرف اودعها وات کی طرف اودعوانا ست کا طرف منتوبیه بوجات ، اورا الله جمل شاندگی طرف رجوع کرنا شروع کردے ، البذا منصیبت ، خم اودصد مد سک موقت براینا جا کڑو کے کم روک گھری اگر بیرصوص ہوکہ عہا وات سے نفلت بودی ہے اورا الله

املاقامالس 139 تعالی کی طرف رجوع نہیں ہور ہاہے،اوراس ہے یہ خطرہ محسوں ہو کہ کہیں میر ہے لئے بەعذاپ نەجوتۇ فورأاس كاعلاج كرو، اور وەفورى علاج بھى بجى بوگا كەللە تعالیٰ کی طرف رجوع شروع کردو، اور جومعمولات چیوٹ رہے ہیں، ان کی ادا لیکی شروع کروو، چاہے صدمہ ہو، چاہے تکلیف ہو، جاہے دل پر آ رے چل جا کیں ، نمازیں بڑھنا شروع کردو۔ جب رعمل کرو گے تو انشاءاللہ اس مصیبت کے عذاب اور مزا ہونے کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ وہ صیبت تمہارے لئے ہاعث اجروثواب بن حائے گی۔ سارى عمرتراش خراش چلتى رہتيكى بس اس رائے بھی تراش وخراش چلتی رہتی ہے۔مولا نا رومی رحمۃ اللہ علية فرمات إلى كد: اعدیس راه می ازاش و می خراش تا وم آخر دے فارغ ماش یعیٰ تصوف وسلوک کی راہ میں تراش خراش جلتی رہتی ہے، بیرمت سمحصا كدكسي وقت تم كال اورتكمل ہو جاؤ كے تو اس وقت كسي اضافے اور ترميم كي ضر درت نہیں ہوگی، ایبانہیں ہوگا، ہلکہ ساری عمر بہتر اش وخراش چلتی رہے گی ، یہ توجم روگ ہے، لہذا آخری سانس تک ایک لیجے کے لئے بھی فارغ ہوکرمت بیٹھنا،لہٰذاا ہے حالات میں ہروقت غور کرتے رہوکہ جب مصیبت آتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں، جب خوثی آتی ہے، تواس وقت کیا کرتا ہوں۔

مصیبت کے وقت دل شاد ہوگا جب جمهيل به بات حاصل موكني، يعني مصيبت مل نورانيت بيدا موكني، کیوں پیدا ہوئی؟ اللہ تعالی کی تقدیر پر راضی ہونے کے نتیج میں نورانیت پیدا ہوگئی ، اور اللہ تعالیٰ نے مصیبت پر جواجر رکھا ہے ، اس اجر وثواب کے نضور سے نورانیت پیدا ہوگئی، ایک صورت کے بارے میں حضرت والا فرماتے ہیں کہ '' عارف الی مصیبت کے وقت ول ٹی شاد ہوتا ہے اور ظاہر ٹیں مغموم'' لیٹنی ظاہری اعتبارے تو اس مصیبت برصدمہ بور ہا ہے، آ تھوں سے آ نسو جاری ہیں۔ آ ہیں نکل رہی ہے، لیکن عقلاً اس بات برمطمئن ہے کہ فیصلہ انہی کا برحق ہے، مثیت اٹنی کی ہے، حکمت اٹنی کی ہے، مصلحت اٹنی کی ہے، وہ جوفیصلہ کریں گے، میرا فائدہ ای میں ہے، میں کیا، میری عقل وقعم کیا، جب بیجھ لے گا تو بھر جا ہے آ نسو ببدر ہے ہوں، چاہے دل اس کچھ ہور ہا ہو، لیکن جب ان کے فیصلے برراضی ہوگا تو دل شا د ہوگا۔ الله كى مشيت كوسوينے سے صدمہ ختم ہوجائيگا و کھتے: ایک صدمہ وہ ہوتا ہے کہ آ دی کو تکلیف تو پیٹی ، مثلاً جان ضائع ہوئی تو صدمہ اور تکلیف پینچی جائے تھی ، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ، یا مثلا آ پ وُ اکثر کے باس گئے، اس نے انجکشن لگایا، اس کے نتیجے سوئی چیمی ، تکلیف ہوئی، لیکن یہ لکلیف ہوئی ہی تھی ، یا کوئی زخم تھا، مرہم پٹی کرانے گئے تو اس سے تکلیف ہوگی ،لیکن ساتھ میں دل مطمئن ہے کہ بہ تکلیف تو ہوئی تھی ،اس کے سوا کوئی جار و کارٹین تھا۔ ایک وہ تکلیف ہے کہ کی شخص نے آ کر مخبر ماردیا، اور ناحق مارا،

املاق کا اس ناانصافی سے مارا،اس کی تکلیف زیادہ ہوگی ، کیونکہ خواہ مخواہ بیٹھے بٹھائے مار دیا۔ جب كەكوئى قصورتېيىں تھا۔ اورصد مەجھى ہوگا۔ليكن جب بەسوپىچ كەاس كا ئئات میں جو پچھے ہور ہاہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مثیت سے ہور ہاہے، اس کے حکم سے اس کے فیصلے سے ہور ہاہے، اس لئے بیمل ہونا ہی تھا، کیونکدان کی مشیت اور ان کا فیصلہ تھا۔ جا ہے ہماری سمجھ میں آ رہی ہو، یا ندآ رہی ہو۔اس سوج کے نتیج میں بیہ دوسری تتم بھی پہلی تتم کی طرح اوجائے گی۔ جیسے کی ڈاکٹر کے پاس گئے ، اوراس نے اُنجکشن لگایا اوراس سے تکلیف ہوئی ، کیونکہ دل مطمئن ہے۔ای لئے حفزت تحانوی رحمة الله عليه نے قرمايا كه عارف كا اليي مصيبت ميں دل شاو ہوتا ہے ''شاد'' ہونے کے معنی مید ہیں کہ مطمئن ہے کہ بیدکام ہونا ہی تھا۔ البتد ظاہر میں عارف مغموم ہوتا ہے۔ بيمصيبت تجارت مين داخل ب ا بیک اور ملظوظ بی حضرت تھا نوی رحمة الله علید نے ارشا وفر مایا: " بدوا قعات مصائب درهقیقت سب تحارت بین داخل ہیں کہ ایک چیز ہم ہے لی جاتی ہے اور اس کے موض دوسری چیز دے دی جاتی ہےاور تجارت بھی الی کہ: نیم جان بستاند و صدجال دهند آنچه در و همت نیاید آل دهند علاوہ اس کے مصیبت حال تو مصیبت ہے، مگر مآلانعت ہے، كونكداس سے منافع ومصالح ديديه و دنيوبير حاصل ہوتي ہيں، ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ'' برسول کے مجاحد ات ہے باطن کو



143 رحمت کو دیکھنے کہ وہ تھوڑی می چیز لیتے میں اور دیتے بہت زیادہ میں ،تھوڑی می راحت اوروہ بھی عارضی طور پر لیتے ہیں، ہیشہ کے لئے نہیں لیتے ،اوراس کے عوض جونعتیں ویتے ہیں، وہ ابدی دیتے ہیں، اور ندفتم ہونے والی نعتیں دیتے ہیں، اور وہ چیزیں دیتے ہیں جو تبارے وہم وگمان میں بھی نہیں آتیں۔ حالا مصيبت مآلأ نعمت آ گے حضرت نے وہی ہات ارشاد فرمائی ہے جو میں نے پہلے عرض کی تقی کہ ' علاوہ اس کےمصیبت حالاً تو مصیبت ہے، تکر ماً لا نعت ہے، کیونکہ اس ہے منافع دینیہ وو نیو بیرحاصل ہوتے ہیں ،ایک بزرگ کا ارشاد ہے'' میروی بات ہے جو میں نے آ ب کو پہلے سائی تھی ، اب وہ بات ان بزرگ کے لفظوں میں آ عمیٰ کہ: ''برسوں کے مجاہدات سے باطن کو وہ نفع نہیں ہوتا، جوالیک ساعت کے''حزن'' ے ہوجا تا ہے''۔ لیعنی برسول تک کی خانقاہ میں جا کرمجامدے اور ریاضتیں کرتے ر ہو، اس ہے اتنا فائدہ ٹیمیں ہوگا، جنتا ایک ساعت کے ٹم سے ہوجا تا ہے، اور وہ ٹم بھی غیرا فتنیاری ہو، آ گے فر ہایا'' اور خاص کرا بمان کو پختگی ہوتی ہے، جوا مور ہاطبہ يں سب سے افضل چيز ہے''۔ وەنعمت بتاؤ جسكے مانگلنے كى اجازت نہيں بیا کیے''معمہ'' ہے کدا لی فعت بتاؤ جس کو ہا تکنے کی اجاز ت نہیں ، بیغم ا ورحزن ا ورمصیبت کی فعت ہے کہ اس فعت کے ما تکنے کی بھی اجازت نہیں ، بلکہ تھم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت ما تکو، مصیبت مت ماتکو، بلکہ بہ نعمت آنے والی موتو اس کو وفع کرنے کی کوشش بھی کرو، اور اگر دفع نہیں کرو گے تو بھی تنہاری پکڑ

املاق مال ہو جائے گی ، دفع کرنا بھی اپنی حد تک ضروری ہے ، اس کے دفع کرنے اور ٹلانے کے اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ پکڑ ہوجائے گی ،کیکن جب آ جائے تو بیتمہارے لئے نعمت ہے اور رحت ہے اور دنیا میں بھی رحت ہے اور آخرے میں مجى رحت ہے، ونیاش اس كى وجد سے درجات كى ترقى مورى ہے، باطن كى ترقى ہور تی ہے۔ باطن میں فضائل حاصل ہورہے ہیں۔اور رزائل فٹا ہورہے ہیں اور آ خرت میں درجات بلند مور ہے ہیں ۔ تُواب کا ذخیرہ جُمع مور ہاہے۔

اس نعمت کے دور کرنے کی کوشش کرو اب سوال بد ہے کہ ید کیا بات ہوئی کداس فعت کو ما تکنے کی اجازت نہیں ،

اور جب بدفعت مل جائے تو اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کرو۔ لیکن وہ ہے قعت اور رحت \_ بات دراصل بیرے که دراصل بیمصیبت الله تعالی کی رحت کا ایک ایسا منوان ہے،ایک ایسا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کونوازنے کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس کی ناگواری کواس کی تکلیف کو بھی اس کے واسطے جنت کا ذ ریعہ بنادوں ،اس وجہ سے بیمصائب اور تکالیف آتی ہیں ،اس لئے ان تکالیف پر مبر كرنے كى كوشش كرنى جائے - اللہ تعالى بم سب كوان باتوں يرعمل كرنے كى توفيق عطافر مائے۔ آين







المحمدللُه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه احمعين\_ امايعد:

كلس نمبر101



اربودات عمر ہے اور کے مان طول میں بینچیا کہ دوج اور جن کی طور ایران میں کہا گیا کہ کہ میں اور انگریز اور دوج ارتحال ایک بائد کا بھی کہ مؤتر کی کہا کہ اور کا دیا ہے ایک میں اور انگریز اور دوج ارتحال ایک بیان کہ ایک مؤتر کی کے کے اس کا دیم کی سال کیا گیا کہ کے اور انسان انسان اور انسان انسان انسان اور انسان اور انسان انسا

- امانی کا<sup>ا</sup>ل ---- **148** بزا ہو،اس پر جب آ دمی صبر کرے گا تو ایک صبر پر تین نواب حاصل ہو تھے ،جس کی تفصیل میں نے دیچھلے بیانات میں عرض کر دی اورا گرطبیعت کے موافق کوئی کام پیش آیا، یا حالات خوشی کے ہیں تواس پر''شکر'' کی عبادت انجام دینی ہے۔ ہوا چلنے پرشکرادا کرو میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ بدایسی عمادت ہے کہ دل ہی دل ہیں تم نے بدعمادت انحام دے لی اور کسی کو يية بھى نبيس جلا كەكيا كرليا ،مثلاً آ پ كوگرى لگ رہى تقى ۔اس وقت ہوا كا حجود كا چل و گیا، جس سے جہم نہال ہوگیا، گرمی کا احساس جاتا رہا۔ گرمی کی شدت میں کی آ تھی، اس وقت تہارےجم کے روئیں روئیں نے اس ہوا ہے فائد واٹھایا، اس ليَ تمهار روس روس عشر لكا ، اورتم في كها اللَّهُمُّ لك الحمد و لك الشكه ، اوردل سے اللہ تعالیٰ كاشكرادا كيا كه يااللہ! آپ نے كيسى فعت عطافر ما كى کہ ہوا چلا دی ،اگر ہوانہ چلتی تو میں گرمی کی تکلیف میں مبتلا رہتا ،آ پ نے بینعت عطا فرما کی۔ اے اللہ آپ کا شکرے ، آپ کا فضل ہے ، آپ کا کرم ہے ، اب بیہ اليي عمادت انجام يا گئي كه كمي كوكان وكان څېرېچى نه بو كې ، اگرتم نماز پژھتے تو و يكھنے والے دیچہ لیتے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں،اس نماز کی عبادت بیں وکھاوے کا اور نام ونمود كا شائيه بوسكًا تقاءليكن شكر كي عيادت شي نام ونمود كا كو في شائية نبيس، ول ہی دل میں بدعما دت اشحام دی جارہی ہے۔ مان عاشق و معثوق رمز يست

کاتین را ہم خبر نیست



بەقارونى فكراورسوچ ہے البنة جواعمال اختیاری ہیں، ان کے بارے میں انسان کے دماغ میں بیہ شبہ پیدا ہوجاتا ہے کداس میں شکرادا کرنے کی کیابات ہے، کیونکہ میں نے خود مہینہ بجر محت کی ،اس کے نتیج میں مجھے تخواہ ملی، یا دکان کھولی اور اس کے کھولئے میں میسے خرچ کئے ، دن رات ایک کئے ، محنت کی ، دکان پر جیٹھا، سر مایہ لگایا ، اس کے بعد مجھے اس دکان سے منافع حاصل ہوا ،البذابیة و میری قوت باز و کا کرشہ ہے، جیے قارون نے کہاتھا کہ مجھے مدجو دولت ملی ہے، مدمیر علم کی بنیاد برملی ہے۔ مەشبەد ماغ میں آجا تاہے۔ مؤمن اور کافر کی سوچ میں فرق یمی فرق ہے، ایک مؤمن اور کا فریس ، کا فراور غیرصا حب ایمان بیہ بھتا ہے کہ بیسب پھی میری محنت اور میری قوت باز و، میرے عل کا متید ہے، لیکن ایک صاحب ایمان اور الله کابنده اس حقیقت کوخوب اچھی طرح حانیا ہے، جو کا فر نہیں جانتا، میرا کام اس سارے عمل میں بس اتنا تھا کہ میں نے مواقع دور كرد ہے ، اور پچھا سباب جمع كرد ہے ، ليكن ان اسباب ميں تا ثير پيدا كرنا ، اوران اساب کونافع بنانا، بدمیرے بس میں نہیں تھا، میرا کام بس اتنا تھا کہ دکان کھول کر

تھی جات ہر انام اس مارسٹس میں بمی انتا تھا کہ بھی ہے موائی دور کردھے اور بھی اس میں انتقاد کی الاس میں انتقاد کی دور اکر خاددان امام کا کا بھی اندھ ہے سے میں میں گائی دائی ہو اور ان انتقاد کا دون کا کار چیغ ان انتقاد کی ادائی ہے میں اور کا کا کا انتقاد کا میں کے انتقاد کا میں کیا ہے۔ ساتر کا مواجع کی کان ہے تھی ہوا ہوا انتقاد کی اس کے کا کہ کا کا تعالیٰ تھی کا آتا ان کیا کہ کے ایس کو انتقاد کی انتقاد کی انتقاد کی انتقاد کا دور انتقاد کی انتقاد کی انتقاد کی انتقاد کی انتقاد کی دور انتقاد کی انتقاد کی انتقاد کی انتقاد کی دور انتقاد کی دور انتقاد کی دور کا کہ کا کہ کا کا میں کا لیکھنگی کی ابتحاد کا دور کا دور انتقاد کی دور کا کہ ک

151 -کون ہے جو گاھک کے دل میں بہ خیال ڈال رہاہے کہ جو قیت تم بتارہے ہو، اس قيت رِخْرِيدلو، ورندوه بحي كهرسكا تفاكه جحياس قيت رِنين چاہے،البذا انسان كا كام صرف بد ہے كداسباب كوجمع كرلے، البتة ان اسباب يثن تا ثير پيدا كرنا الله جل شانہ کا کام ہے۔ اختیاری نعمتوں پر بھی شکرواجب ہے لبذا جن نعتول كو''القتياري'' نعتين كها جار بإب، وه بهي حقيقت مين اختیاری نہیں، بلکہ وہ بھی کسی اور ذات کی تا شیر کے نتیجے میں پیدا ہور ہی ہیں، مثلاً ڈ گریاں تم نے بہت حاصل کرلیں ، ایم اے کرایا، بی ایج ڈی کرلیا، ڈاکٹر بن گئے ، لیکن ڈاگر بال اٹھا کراور درخواست لے کر پھررہے ہو کہ کہیں ملازمت ل جائے، کین نہیں ملتی ، کتنے لوگ ایسے میں جو بہترین ڈگریوں کے حامل میں ،کیکن ملازمت نہیں ملتی ، اور جب وہ چاہتے ہیں تو گھر میں پیغام آ جا تا ہے کہ آ پ کی ضرورت ب، آب آ جائے، اس سے پند چلا كدامباب كواختياركرنا توانسان كے بس ميں ہے،لین ان اسہاب میں تا ثیر پیدا کرنا تو کسی اور بی کا کام ہے، انسان کے بس مین نیس، لهذا جو چیزین تههیں اختیاری نظر آ رہی ہیں، وہ بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ کے شکر کو واجب کرنے والی میں کہ اللہ تعالی نے تعہیں یہ چیزیں عطاقر مائیں۔ بداعضاء وجوارح عقل سمجھ کسنے دی ہے؟ اورجو تہماراا پناعمل ہے جس برتم اترار ہے ہوکہ میں نے پیسے جمع کئے، میں نے دکان کھولی، میں نے تعلیم حاصل کی، اور میں نے ڈاگریاں حاصل کیس، میں نے ملازمت حاصل کرلی ، تو بیسوچو کہتمہارے اعضا و جوارح کے اندریہ

طاقت کبال سے آگئی؟ پیجھتم کوس نے دی؟ پیده ماغ پیشل تم کوس نے دی؟ پی ہاتھ پاؤں کس نے دیج؟ ہاتھ پاؤں میں چلنے کی طاقت کس نے دی؟ اوران کے ذریعہ کام کرنے کی قوت کس نے دی؟ بیسب کچھانہی کی عطاہے، تہاری کیا چیز ہے؟ اس لئے جوافقیاری نعتیں ہیں، وہ بھی واجب الشکر ہیں۔ان کے اویر بھی شکرادا کرناہے۔ نعت ملنے برخوشی کا اظہار ہونا جاہے حضرت والافرمات جين كه "اس حالت كودل سے يہ مجھنا كريداللہ تعالى کی نعمت ہے' ان باتوں کا تصور کرتے جوابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیس ان کود کچه کر بظاهر ریفعتیں اعتباری لگ رہی ہیں،لیکن حقیقت میں اگرغور کر و توانسان کے افتیار میں تو تھے بھی نہیں تھا۔اللہ تعالی اگر تو فیق نہ دے تو انسان بس كا كام نبيس، انسان دنيا كے اندركوئي كام نبيس كرسكنا، ان با توں كا تضور كرے اد چیزوں کودل سے اللہ تعالیٰ کی نعت مجھنا اور کہنا کہ یا اللہ، بیہ آپ کا کام ہے کہ آ ب نے بدلعت عطافر مادی، ورند میرے بس میں بیاکا منہیں تھا۔ دل میں بدلفور جمانا چاہئے، اور اس نعت پرخوش ہونا جاہئے، جب کوئی نعت ملے تو اس کے 🖖 🤻 اظهار کرنا اور فرحت کا اظهار کرنا، بیاس نعت پرشکر کرنے کا حصہ ہے، ایبان، ان جب نعت می تواس نعت کے ملئے سے پہلے جوحالت تھی وہی حالت تمہاری ا رہ کی ے، نعمت ملنے سے پہلے جیسے منہ بنائے بیٹھے تھے، نعمت ملنے کے بعد بھی و بسے ہی مند بنائے رہے، ااس فعت کا کوئی اثر آپ کے چیرے پر ظاہر نہیں ہوا، حالا تکہ فعت کا اثر آ پ کے چیرے سے ظاہر ہونا جاہئے ،خوش ہونا جاہئے ، کیونکہ بینوشی اس

نعمت کا حق بھی ہے اور اس منعم کا حق بھی ہے، نعمت دینے والے کا حق ہے، آپ

153 املاق ماس اگر مرکیل کدآب جھے کوئی نعت دیتے رہیں، میں تو یے بی رجیدہ اور پریشان اورمغموم بیٹھار ہوں گا ، اور چیرے ہے ذرائیمی نعت ملنے کا اظہار نہ کروں گا اور رپہ ورحقیقت الله تعالی کے مقابلے میں سرکشی ہے، لہذا تہارے کردار، تہاری رفقار، تہاری گفتار پراس نعمت کا اثر ظاہر ہونا جاہے۔ نعمت كااثرجهم يرجونا حياسيث حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمايا: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرِئ أَثْرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبُدِهِ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فر ماتے ہیں کدا ہے بندے کو جواقعت دی ہے،اس کے آثارات بندے برنظر آئیں،اس کی تفصیل میں علاء کرام نے فرمایا كداكر كسى كوالله تعالى نے دولت دى ہے اور كھا تا پيتا انسان ہے، ليكن وہ مخص فقیروں کی طرح رہتا ہے، دیکھ کرمعلوم ہوتا ہے کہ بیکوئی فقیر ہے، اوراس کو پہیے و بنے کو ول جا ہے، بیصورت حال نعمت کی ناشکری میں داخل ہے، کیونکہ جواحمت الله تعالی نے دی ہے، اس کے آٹار تمہارے اوپر ظاہر ہونے جاہئیں ، اور ان آٹار کا ایک حصہ بہ ہے کہ اس نعمت کے ملنے برخوش ہوکر کیے کہ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہاس نے جھے رفعت عطاقر مادی۔

ای وجہ علاء کرام نے فرمایا کہ عیدالفطر کے آ داب میں سے ہے کہ اس سوقع پر بشاشت کا اظہار آپ کے چیرے میرے ہے، آپ کے انداز وا دا سے

عيدالفطر كيموقع بربشاشت كااظهار



الله والے ہمیشہ خوش وخرم دکھائی دیتے ہیں چنانچے آپ حضرات نے ہمارے ہزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ ہر وفت ایک خوشی کی حالت میں رہیجے تھے۔ ہمارے حضرت ؤاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم جب جاتے تو ایسامعلوم ہوتا کہ ہروقت ایک نشاط کا عالم ہے،خوشی کا عالم ہے، ایسا کیوں؟ اس واسطے کہ ہر وقت ان کواللہ تعالیٰ کی تعتوں کا استحضار رہتا تھا۔ جب نعتوں کا استصار ہے تو اس کا حق بیہ ہے کہ خوشی کا اظہار ہو۔ برنعت كواين لياقت سے زياد وتصور كرنا جائے بهرحال! بدخوش ہونا بڑی کا نئے کی بات ہے،لیکن بدخوش ہونا بھی یہ سوج کر ہوکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم ہے مجھے پہلیت ویدی، جنانجہ ا گلے جيل ش حضرت والا نے فرمايا كه " خوش ہونا اوراس نعت كوا بني ليافت سے زياد و مجمنا' ' یعنی بیر جمنا که یا اللہ! بیغت تو آب نے جمعے دیدی الیکن بیں تو اس لاکق تھانبیں، میں اس قابل کہاں تھا؟ ندمیرےا ندر بیصلاحیت تھی۔ ندمیر اکوئی قرضہ آب كاويرآ تا تفارند ميراكوئي حق آب يرواجب تفاكرآب جمح يانعت عطا فرماتے ، آپ نے محض اینے فضل وکرم سے عطا فرمادی ، میں اس لائق نہ تھا۔ یہ ہات شکر کا لازی رکن اعظم ہے، وہ بیا کہ جو خصت کی ہوئی ہے، اس کو بیہ جھٹا کہ میں

تو اس نعت کامنتحق نہیں تھا۔ آ پ نے اپنے فضل وکرم سے عطا فر ہائی ۔ تو رہشکر عجب اورتکبر کی جڑس کا شارےگا ، جوآ دمی پہنچھتا ہے کہ جو کھانا اللہ تعالی مجھے دے رہے ہیں۔ بیں تو اس قابل نہیں تھالیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم ہے جھے اتنا ا حيما كعانا عطا فرمايا ـ كيا ايسے فنص كو كبعي كھانا ملنے پر تكبر ہوگا؟ كبعي نہيں ہوگا، كپڑ

156 عالیشان پہنا ہوا ہے، لیکن دل میں بیاعتراف موجود ہے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا۔انہوں نے اپنےفغل وکرم ہے جھے عطا فرمادیا۔ بدان کی عطا ہے، وہ جب جایں واپس لیلیں ۔اس اعتراف کے نتیج میں تکبر کی بڑ کٹ جائے گی۔ نعتول يراترانااحچى بات نېيى ۔ یجی فرق ہے ایک اس مخض کے خوش ہونے میں جس پراللہ تعالیٰ نے کرم فر ماما ہو، اور جس کا تز کہ نئس ہو جکا ہوا ور دوسرا و افخص جور زائل اور گنا ہوں کے ا مُدر ببتلا ہے، اس کو فقت ملنے برخوش ہونے میں ، کیونکہ جو فض گنا ہوں کے اندر ہتلا ہے، وہ بھی نعتوں پرخوش ہوتا ہے، لیکن وہ خوشی کے ساتھ اترا تا ہے کہ میری قوت باز و کا کرشمه دیکھو کہ جھے بیافت مل ، اور میں اتنا بڑا دولت مند ہوگیا ، میری د نیا میں اتنی شیرت ہوگئی ، اپنے لوگ میرے مقتقد ہو گئے ، اور و نہیں سوچنا کہ میں اس لائق نبیس تھا،اوراللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہے جمچھے بیفوتیں عطافر مادیں، ہلکہ وہ بہ سوچتاہے کدمیر ہےا تدرالی صلاحیت اور لیافت ہے، اس کی وجہ ہے ہیں اتنا او نیجا پہنچ گیا ،اوراس پر وہ خوش ہور ہاہے۔ قارون كى طرح نعمت كوايني محنت كانتيجه تصور كرنا جسا كەقارون ئے كہا تھا كە: إنَّمَا أُوْتِيُتُهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي یں کیوں شکراوا کروں، میں نے جوسارا خزانہ جع کیا ہے، بدایے علم کے بنتیج میں جمع کیا ہے۔ وہ قارون بھی اس فعت پرخوش ہور ہاتھا،لیکن اس کوکہا

املاقي كالس لاَ تَفَرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرحِينَ. يعني اليي خوشي كا اظهارمت كرو، اس للئے كه به حقیقت میں خوشی نہیں ، بلکہ 'اتراہٹ' ہے۔اتراہٹ ہے مقصدیہ ہے کہ بین خوداس قابل تھا کہ مجھے یہ دولت ملے، اس لئے مجھے یہ دولت ل گئی، لپذا اس دولت پر شکر ادا کرنے کے بجائے فخر کرتا بھر رہاہے اور دوسرے لوگوں کو تقیر مجھ رہاہے ، اور اپنے کو بڑا مجھ رہا ہے۔ بہرحال! خوش ہونے میں فرق ہے، دونوں کوخوش ہونا کہا جائے گا، لیکن دونوں میں زین وآسان کا فرق ہے، ایک خوش ہونا عبادت ہے۔ دوسزا خوش ہونامعصیت اور گناہ ہے۔ اگرا ٹی لیافت اور صلاحیت کی بنیاد برخوش ہور ہاہے تو معصیت ہے، اوراگر اللہ تعالی کے فضل ، اس کی نعت ملنے پر خوش ہور ہا ہے تو بیہ عمادت ہے۔ برنتمت برشكركي عادت ڈالو ای لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فریاتے ہیں کہ یہ شکر کی عمادت بزی عجیب چیز ہے، اس لئے ہرفعت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی

جاہیے ، اور ہرفعت پر انسان کہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرسکتا ہے ، بداس کے بس یں میں ہے،اس لئے کہ اللہ تعالی کی ہر اسمے بے شار نعمتیں حاصل ہور ہی ہیں،لیکن انسان عادت ڈالے کہ وہ ہرفعت پر اللہ کاشکر ادا کرتا رہے تو ہدایسی چیز ہے کہ انسان کو بہت ی باطنی بیار یوں ہے بیانے والی ہے، چنا نچراس شکر ہے تکبر کی جڑ

اللّٰد كاشكر شيطان كے داؤے بيا تاہے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی رحمة الله علیہ نے ایک بوے کتے کی بات بیان فرمانی کہ شیطان کو جب را ندہ درگاہ کیا گیا تو اس نے اپنایا قاعدہ یورا بلان الله میاں کو بتا دیا کہ آ پ نے تو جھے نکال دیا، اب میرا بلان مدے کہ مہ آ دم جس کی وجہ ہے جیجے بیدن دیکھنا پڑا ، ٹیل اس کی اولا دکوچھوڑ وں گانٹیل ۔ ٹیل اس کے دافی طرف ہے آؤں گا، یا کیں طرف ہے آؤں گا، آگے ہے آؤں گا، يتھے سے آؤل گا، جارول طرف سے اس برحملہ آور ہول گا، اور اس کے بعد آخر ميں به جمله كها كه: وَ لَا تَحدُ ٱكْثَرَ هُمُ شَاكِرِينَ (القران) كه آب ان ين بي سے اكثر لوگوں كوشكر كرنے والانبيں يائيں عے، يعنى میں ابیا داؤ چلاؤ آگا کہ ان کوشکر ہے محروم کر دول گا ، اورشکر ہے محروم کرنے کا نتیجہ بیہوگا کہ بیمیرے جال میں آ سانی ہے پینس جا نمیں گے،اور میرا داؤان پر آ سانی ے ملے گا ، اس سے بعد جلا كه شيطان كے داؤ سے بيخے كا بہترين طريقة شكركى کش ہے، اس لئے خوب اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرو، ہرنعت پر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرنے کی کوشش کرو، تم جتنا شکراوا کرو گے، اتنا ہی انشاء اللہ تعالی شیطان کے حملوں ہے محفوظ رہو ھے۔ زبان ہےشکر کاطریقیہ

آ مے فریایا کہ: '' زبان ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔'' اور یہ کہنا

اللُّهُمُّ لَكَ الْحَمَدُ وَلَكَ الشُّكُو یعنی ایک طرف تو اس نعت پر دل ہے خوش ہوا ، اوراللہ نعالیٰ کی نعت کا اعتراف كيا، اورائي نالاَئقي كااعتراف كيا، اور كارزبان عالله تعالى كي تعريف كي «اوركها: اَللَّهُمُّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الشُّكُمُ رات سونے ہے پہلے بھل کرلو ہارے حصرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ علیہ اسے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے، کہ میں رات کوان کودیکتا کہ جب وہ اپنے بستر پر لیٹنے کے لئے جاتے تو سونے سے پہلے جیب والہاندا نداز میں پڑھتے: اَلْلُهُمُّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الشُّكُرُ بار بار يز من ، اورمسلسل بيتحاشه - عمن تك اى كى رث لكات،

ایک دن پس نے ان سے اوچھا کہ حضرت، بیردات کوسوئے سے بہلے آپ بدیار بار کیوں بڑھتے ہیں۔انہوں نے جواب دیا کہ بات دراصل بیہے کہ سارا دن اللہ تعالی کی نعمتوں میں زندگی گز ر رہی ہے، اور جوفعت حاصل ہوتی ہے اس وقت پر اس پرششرا دا کرنے کی طرف دھیان ٹیس جاتا ، ادرانسان کے بس میں بھی نہیں ہے ، وہ کہاں تک ان نعتوں پر شکرادا کرے گا،اس لئے میں رات کو بیٹل کرتا ہوں کہ ایک بی مرتبه چی پیچه کردن کی ساری نعتوں کا ایک ایک کر کے نضور کرتا ہوں ،اور پھرا یک ایک فعت پرشکرا دا کرتا ہوں ، شال ہیک اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا ،

اَللُّهُمُّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الْشُكُرُ

م املاق کالی الله تعالى نے مجھے اتھا كھانا ديا۔ اللُّهُمُّ لَكَ الْحَمَدُ وَلَكَ الشُّكُرُ الله تعالى نے مجھے اجھالیاس دیا۔ اللُّهُمُّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ النُّمُكُمُ الثدنعاني نے گھر كاماحول احصار كھا۔ اللُّهُمُّ لَكَ الْحَمَدُ وَلَكَ الشُّكُمُ الله تعالیٰ نے مجھے راحت والا مکان عطافر ماما۔ اللُّهُمُّ لِكَ الْحَمَدُ وَلَكَ الشُّكُمُ . اس طرح ہر ہرنعت کا تصور کر کے اس پرشکرا دا کرتا ہوں ، تا کہ پچھوٹو شکر ا دا ہو جائے۔ لبذارات کوسونے سے پہلے ہم لوگ بھی اس طرح شکرا داکرنے کامعمول يناليس\_ حمداورشكركے بہترين كلمات حضورا قدس صلی الله طلبه وسلم نے ہمیں حمر کے ایسے السے کلمات تلقین فرما ر کے کداگر چہ حق شکر تو اوائیل ہوسکتا ،لیکن آ دمی ان کلمات کے ذریعہ اپنی می كوشش كرلي مثلا فرياما:

> اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمُدُ حَمِلًا دَائِماً مَعْ دَوَامِكُ اللَّهُمُّ لَكَ الحَمُدُ الحَمْدُ حَمْدًا حَالِدًا مَعْ خُلُودُونُ اللَّهُمُّ لَكَ الحَمْدُ حَمْدًا لاَ مُنْتَهَى لَدُ دُونَ مَشِيِّكِ، اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لاَ يُرِينُهُ قالِمًا لاَّ وَضَاكُ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدُ طَرُفُو كُلُّ عَيْنٍ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ تَشَعَّرَ

يعنى اسالله! آپ كى تعريف ب، الى تعريف كدجب تك آب باتی میں، وہ تعریف بھی باتی ہے، اے اللہ! آپ کی تعریف ہے الی تعریف جوآ پ کے بیٹنی کے ساتھ ووتعریف بھی ہیشہ باتی رہے، اوراے اللہ آپ کی الی تعریف کہوہ تعریف کرنے والا آپ کی رضا کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اوراے اللہ اہر بلک کے جھیکنے برآپ کا ایک شکر، اوراے اللہ، برسائس كآني إآب كالك شكر حمدوتعريف كيعمده كلمات ایک ادرموقع پرحضور اقد س الله علیه دسلم نے اللہ تعالی کی تعریف ا پے الفاظ ہے فرمائی کہ ایک پیغیری ایے الفاظ لاسکتا ہے، عام انسان کے بس کی بات نيل كدايها شكراداكر، چنانج فرمايا: اللُّهُمُّ لَكَ الْحَمُدُ زِنَّةَ عَرُضِكَ . اے اللہ! آ ب مے عرش کے وزن کے برابر آ پ کی تعریف کرتا ہوں۔ كباكوئي بنده ان الفاظ ہے تعریف كرے گا؟ اَللُّهُمُّ لَكَ الْحَمُدُ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ اے اللہ! آ ب کے کلمات کو لکھنے کے لئے جنتنی سیای درکار ہو تکتی ہے۔ ال كرارات كالعريف ب جبرة أن كريم في يركدوياك لَـوُكَـانَ الْبَحْرِ مِدَادًا لِكُلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدُ الْبَحْرُ قَبَلَ أَنْ (القرآن) تَنْقَدَ كَلِمَاتُ رَبِّى

اصلاحی مجالس اگر دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جا ئیں ، اور اللہ نغانی کے کلمات لکھنا شروع كرين توسارے سمندرختم ہو جائيں ،ليكن الله تغالى كے كلمات ختم نه ہوں ، جب بيہ سارے سندرال کر بھی آپ کے کلمات کے لئے کانی نہیں ہو تکتے ۔ تو اے اللہ! جتنی بھی سیای آب کے ملمات کے لئے کافی ہوجائے اس سیابی کے برابرآپ کا اَللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ عَلَقكَ اے اللہ! آپ کی جننی مخلوقات ہیں۔ان کی گفتی کے برابرآ پ کا شکر، مرف انسان نہیں۔صرف حیوان نہیں، جانور نہیں، بلکہ تمام مخلوقات، جس میں انسان بھی، حیوانات بھی، نباتات بھی، جمادات بھی آ گئے، ساری مخلوق اس میں آ منی - پھراس ہے بھی آ کے یہ جملہ ارشاد فر مایا: ٱللُّهُمُّ لَكَ الْحَمُدُ رضَا نَفْسِكَ ا الله! آب كا اتنا شكر جس ب آب راهني موجا كي اب اس كي كوئى ائتباء بى تبيل فيشركاحق توبنده كياا داكرے كاليكن نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے جوکلمات تلقین فرمائے ۔ان کو یا دکرلیس اور رات کوسونے سے پہلے ان کلمات کو کہدلیا کریں۔ نعمت كو گنا ہوں میں استعمال مت كرو پر حضرت تفانوی رحمة الله عليه في نعمت ير شكر كا آخري طريقه بدييان فرمایا که: ''ان نعمت کو گنامول بین استعال نه کرتا''

یہ بری اہم بات ہے کہ جس نعت پر تم شکرادا کررہے ہو، اس کاسب سے برا شکر یہ ہے کہ وہ نعمت جس نے عطا کی ہے، اس کی مرضی کے خلاف اس نعمت کو استعال ند کرو، اس کے تھم کے بغیر استعال نہ کرو۔ اس کی معصیت میں ، اس کی نافر مانی میں استعال ندکرو، مثلاً کسی فخص نے آپ کو پچاس بزار رویے ہدیددے، جَبُدآ ب كے تصور میں بھی زندگی میں اسٹے میسے ملنے كی امید نہیں تھی۔ جب آ ب كے جيب على وه چية كے او آپ نے ايك آ دى كو باايا اوراس سے كہا كدايا كرو کدان پیموں سے ایک پہتول خرید واوراس آ دمی کو ماردو قبل کردو ۔ کو یا کداس کی دی ہوئی فعت کواس کے خلاف استعمال کررہے ہو، اس سے بڑی ناشکری ، اور اس ے بڑی بغاوت اور کیا ہوگی؟ برآ نکھی نعت کی ناشکری ہے ای طرح اللہ جل شانہ نے جو قعت عطا فرمائی ہے، اس نعت کو ان کی معصیت میں استعال مت کرو۔اب الله میاں نے فرمایا تھا کہ یہ جو یعیے ہم نے تهمیں وے بیں، اس کو حلال کا موں بیں اور حلال مقاصد بیں استعمال کرنا، کسی حرام اورمعصیت کے کام میں استعال مت کرنا۔لیکن تم نے ان میسیوں کومعصیت اورحرام کام میں استعمال کیا تو اس سے بدی ناشکری کیا ہوگی؟ ای طرح اللہ تعالی نے آ کھ کی نعت عطافر مائی " بیانجی عظیم نعت ہے، ایک نعت ہے کہ اگر ساری و نیا ک دولت خرج كرك بھى اس كو حاصل كرنا جا ہوتو بھى ند ليے الكين اللہ جل شاند نے مفت میں پہلجت عطا فرمادی، اور پیدائش سے لے کر مرتے دم تک تمہارا ساتھ وے رہی ہے، ندال کی سروس کی ضرورت ندال کو گرلیس کی ضرورت، نداس کو پٹیرول اور ڈیزل کی ضرورت، نہ اس کی آ ور ہالنگ کی ضرورت، لیکن میر

املاحی مالس 164 -ا بنا کام کررہی ہے، اللہ تعالی نے بہ کہددیا، اس کوخوب استعال کرو، اس ہے مزو لوءای ہے راحت حاصل کرو، بس چند چیزوں بٹس اس کا استعمال مت کرنا۔ وہ بیہ کہ کئی نامحرم کولڈت کی نگاہ ہے مت دیکھنا، ای طرح اس کے ذریعہ میرے کی بندے کو تحقیر کی نگاہ ہے مت دیجینا، بس بیدو وجار کام ہیں ان کومت کرنا، باقی اس کے ذریعہ ساری دنیا کو دیکھو، لیکن بندہ ہے کہتا ہے کہنیں ، میں تو اس آ نکھ کواس جگہ استعال کروں گا، جس جگدے آپ نے منع کیا ہے۔ نامحرم عورتوں کو دیجموں گا، لوگوں کو حقارت سے دیجھوں گا ، اب بتاہیے ، اس سے بزی ناشکری اور کیا ہوگی؟ خلاصه لَبْدَا جُونِعِت اللَّهُ عِلْ شَانِهِ فِي عِطَا قُرِما فَي ہے ، اس تعت کواس کی معصیت میں نافر مانی میں، گنا ہوں میں استعال کرنے ہے بچے، یہ بھی شکر کا آخری مطالبہ ے، ببر حال یہ ' شکر'' یے شارعا دلوں کا مجموعہ ہے ، اور بہت سے روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان کے لئے گر بیٹھے آسانی کے ساتھ واب کے ذخیرے لگانے

کا بوا آ سان طریقنہ ہے اور ای طرح رزائل ہے محفوظ رہنے اور باطنی امراض ہے بحنے کا ادران کے علاج کا بڑا آ سان طریقہ ہے، یہ'' شکر'' اتنی بزی فعت ہے۔اللہ جل شانه ہم سے کواس'' شکر'' کی ادائیگی کی تو فیق عطافر مادے۔ آ مین۔ وآخر دعوانا ان الحمدلِلُه ربّ العالمين







ایک طالب اصلاح کا خط: "احقر کے استاذ جوطعیب ہیں، اچھے بالدار ہیں، وہ خرج کے متعلق بہت کچواعانت کرتے رہنے ہیں ،احقر نے عرض بھی كيا كدراني موتى ب، ليكن انبول في المنايم بين كيا، ورلكاب كەشاپداس كامنشامرض ہو\_(انقاس ميني ص٢١٦)



لے، جائزہ لے کر پھر شیخ ہے ہو چھے کہ جھے یہ بات پیش آئی تھی ، یہ درست تھی یا غلطقی؟ بہکوئی بیاری توجیل تھی۔اب اس خط کےاندر دیکھیں کہ ان صاحب کو بیا شبہ ہور ہا ہے کہ بینے لیتے ہے جویش ا نکار کر رہا ہوں اور بار بارا بٹی گرانی کا اظہار كرريا مون، كمين يه تكبرك الدرداش توخين؟ كبين يه ناشكرى توخيس ب؟ کیونکدایک چیز اللہ تعالی کی طرف ہے آ رہی ہے، اور میں نے اپنی طرف ہے منع بھی کردیا، پھروہ مجھے دے رہے ہیں،اس کے باوجودان کے دیئے ہے گرانی اور تکلیف ہور ہی ہے۔ کہیں بیگرانی اور تکلیف ناشکری میں تو وافل مہیں؟ کہیں میتکبر میں تو داخل میں؟ کہ میں اپنے آپ کو بڑا مجھ رہا ہوں ،اس لئے لینے ہے گریز کرر ہا ہوں ، بیسوال ان کے دل میں پیدا ہوا۔ يخ ان كامول كيليخين: به بات خوب مجھ لیجئے کہ پینے کے تعلق کا مقصد ندتو خواب کی تعبیر یو چھنا ہے،اور نہ تعویذ گنڈے لیتا ہے،اور نہ ذاتی امور میں مشور ہ لیتا ہے۔لوگ شخ ہے یو جھتے ہیں کہ فلاں چز کی تجارت کروں یا نہ کروں؟ اس کا تعلق شیخ ہے نہیں ، یہ اور بات ہے کہ شیخ تیم عامشورہ ویدے الین فی نفسہ شیخ اس کام کے لئے نہیں ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ ﷺ ہےمعمولات یو چھ لئے کدکس وقت کونی تنج پڑھا کروں؟ اور س مقدار میں بڑھا کروں؟ بس شیخ ای کام کا رہ گیا ہے۔ حقیقت میں یہ بات ہروفت دل میں بیخیال لگار ہنا جا ہے: اصل بات یہ ہے کہ ہر وقت دل میں ایک کا ٹا لگا ہوا ہو کہ فلال وقت

اصلاحی مجالس



بٹائے نبیں ،اورشیخ ہے کہا کہاس کا علاج کردو۔ ڈاکٹر کے پاس جاکرآپ کیا کرتے ہیں: اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی فخص ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر سے کے کدمیرا جگر خراب ہے، جھے چگر کی دواد پدو،خود ہی فیصلہ کرلیا کہ میرا جگرخراب ہے، حالانکہ یہ فیصلہ کرنا ہرایک آ دمی کے بس کا کام نہیں ، آ دمی کوخود فیصلہ بین کرنا جائے کہ میرا مجگر خراب ہے، یا دل خراب ہے، کیونکہ جو محض اپنی یّاری خودتشیّس کرلے اس کی کوئی اور چیزخراب ہو یا نہ ہو،لیکن دماغ ضرور خراب ہے۔ صبح طریقہ یہ ہے کہ پہلے جا کرڈا کٹر کووہ دیے بناؤ جس کی بنیاد برتم ہے سجدرے ہو کہ تمہارا'' حَبَرُ' خراب ہے، اپنی تکلیف اورا پی پریشانی ڈاکٹر کو بتاؤ، عوارض بتاؤ، جب تم تکلیف اورعوارض بناؤ کے تو پھر ڈاکٹر ان عوارض کی روشنی میں شخیص کرے گا کہ تہمارا جگر خراب ہے، یا گر دہ خراب ہے۔ چونکہ ہر بھاری کے علاج بھی مخلف ہوتے ہیں، اس لئے کہ جگری خرابی کی بہت ی تشمیں ہیں، ہرتم ی خرابی کے لئے ایک طرح کا علاج تو کارآ مدنیس ہوگا، لبذا جب تک تم ڈاکٹر کو عوارض نہیں بتاؤ کے کہ فلاں جگہ تکلیف ہے، فلاں جگہ درد ہے، اس وقت تک ڈا کٹر ندتو سیج تشخیص کر سکے گا ،اور ندہی اس کی سیج دوا تجویز کر سکے گا۔ پیش آیده دا قعات شیخ کولکھو: بالكل اى طرح اگر كوئي فخص اينے ﷺ كو بيلھندے كەمىر ب اندر' ' تكبر' ' ب، يا مير ب اندر " حدد" ب، يا مير ب اندر" الغض" ب، آب اس كا علاج فرمادیں۔اس طرح لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سے طریقہ یہ ہے کہ وہ واقعہ ککھوجس کی بنا پر تمہارے دل میں بیشبہ پیدا ہوا کہ شاید میرے اندر'' تحکیر'' ہے۔ وہ



اس ير كوطبعًا انقباض موه محرعقلًا انبساط مونا عيايت ،اورا وّلا خدا تعالی کا که منعم نقیقی چیں، اور ٹانیا ان صاحب کا که منعم مجازی بين، يعنى واسط فعت بين، شكر اداكرنا حاسية، اور وه شكر حق تعاثی کا تواطاعت ہےاوران صاحب کا ان کے لئے دعا کرنا ہے''۔(انفاس میسیٰ ص۲۱۲) وربى سےامن ہے: · ان صاحب نے لکھا تھا کہ'' ڈرلگتا ہے کہ شاید اس کا منشاء مرض ہو'' تو جواب میں حضرت نے فرمایا کہ'' ڈرنا تو بہت اچھی بات ہے، ڈربی ہے اس ہے'' كيا خوبصورت جمله ارشاد فرمايا: كيونكه " دُر" اور" امن" ، حقيقت مي بيدونون متضاد چیزیں ہیں۔اس لئے کہ''امن'' کا مطلب ہے'' بے خوفی'' اور ڈر ہے ' خوف''، دونول متضاد جيں، ليكن فرمايا كه' اور بن عامن ب' ايعنى جوآ وي ايني زندگی میں ڈرتار ہتا ہے کہ کہیں مجھ ہے کوئی غلطی شہوجائے ، میرا کام اللّٰہ کی رضا كے خلاف ند ہوجائے ، مجھ ہے گناہ سرز دنہ ہوجائے ، ایسے مخص کو انشاء اللہ آخرت میں امن ملے گا ، اورا گر دل ہے ڈرنگل جائے۔ تو اللہ بچائے ، پھر غفلت طاری ہو جاتی ہے، اور خفلت کا انجام بہت برا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ'' ڈرنے ہے مت گھبراؤ ، اگرخمہیں بیڈ رلگ رہاہے کہ کہیں بیکوئی بیاری توخییں ہےتو یہ ڈرٹا بہت اچھی ہات ہے،اس لئے کہ ڈرہی ہے اس ہے۔ بغیراشراف کے آنے والی چزنعت ہے: آ کے پھراصل سوال کا جواب دیا کہ: لیکن جب اپنی طرف ہے نہ طلب ب نداشراف، بلکدانشاش کوبھی ظاہر کر دیا اور پھر بھی وہ خدمت کر ﷺ ہیں ، توبیہ

نعت ہے ' ' ' بعنی نہ طلب ہے کہ جا کران سے ما نگا ہو کہ جھے اپنے بیسے دیدو ، اور اشراف بحي نين "اشراف" كامطلب بكراتظار لكا بواب كريدها حب مجمع بر مرجہ دیتے ہیں، اب کی مرجہ بھی مجھے کھ دیں گے، اس انظار کا نام ہے ''اشراف''۔ وراصل عربي زبان شن" اشراف" كمعنى بين أيك أيك كرو يكنا، لینی مندا نفاکرا چک کرد بکینا کداس جگه کیا ہور ہاہے، مقصد ریہ ہے کہ دوسروں کی چیز کوانسان ا چک ا چک کر دیکھے کہ یہ چیز مجھے ل جائے ، یا وہ مخص مجھے یہ چیز دیدے، جا ہے جا نزطریقے ہے دیدے، لیکن دل ٹیں اس چیز کی لالچ اورا تظار لگا ہوائے، اصول یہ ہے کہ جو چیز انتظار اور''اشراف'' کے بعد ملے اس میں برکت نہیں ہوتی، برکت اس میں ہوتی ہے جس چیز کی نہ تو طلب تھی، اور نہ اشراف تھا،لیکن اللہ تعالی نے غیب ہے وہ چیز بھیج دی تواس چیز میں برکت ہوگی۔ ایسے ہدیہ میں برکت نہیں ہوتی مثلاً ایک فخص ہر رمضان میں جھے جربیرہ یا کرتا ہے، اب رمضان شروع ہوتے ہی انتظار لگ کیا کہ فلال مخض بدیدلائے گا، اب بدیدکا انتظار بھی لگا ہوا ہے، اور اشتیاق بھی لگا ہوا ہے، اور امید بھی ہے، اس کے بعد وہ فض بریہ لے آیا۔ بیر بدیر "اشراف" کے بعد آیا، اس بدیر کولینافتہی اعتبار سے کوئی حرام نہیں ، ناجا تزخین، حمناه نبیس، بلکہ جائز ہے، اور حلال ہے، لیکن صوفیاء کرام فرمائے ہیں کہا ہے بدید میں برکت نہیں ہوتی ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تلوق کی طرف امید ک نگاہ ہے کیوں دیکھا؟ امید ہائد ہے تو اللہ تعالیٰ ہے ہائد ہے ، انظار لگتا تو اللہ

كى عطا كالكنا، مخلوق كى عطاكا انتظار كيول لكا؟ اس لئة اس بديديش بيركق

ہوگا ۔اس کی تا ئدایک روایت ہے بھی ہوتی ہے،اگر جہوہ روایت اتنی کی نہیں کہ اشراف نفس کے بعد جو چیز ملے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس لئے صوفیاء کرام اس کا اہتمام فرماتے ہیں کہ کوئی چیز اشراف لنس کے ساتھ ندآ ہے ، اور جو چیزاشراف نفس کے ساتھ آئے ،اس کووالیس کردیں۔ شخ عبدالقدوس كنگوهي بينية كاواقعه حضرت بیخ عبدالقدوس تنگوہی رحمہ اللہ علیہ پر فاقے بہت گزرتے تھے، عابدات بھی بہت کرتے تھے، ایک مرتبہ فاقوں سے گزررے تھے، ایک مریدنے و یکھا کہ آ ب کے چیرے پر کمزوری کے آثار ہیں اور بھوک کے آثار ہیں۔جس کی وجہ سے بولنے میں دقت ہوری تھی، مرید نے محسون کیا کہ شخ سر فاتے اور بھوک کا عالم ہے، اس لئے بی کے لئے میں پچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ جنا نجہ وہ مریدعین مجلس ہے اٹھ کر چلا حمیاء اور جا کر کھانے کا انتظام کیا، اور ایک تفال بین کھانا رکھ کر بیٹن کی خدمت ہیں حاضر ہو گیا۔ جب بیٹنے کے سامنے کھانا پیش کیا تو شخ نے کھانے سے افکار کردیا، فرمایا کہ ش نہیں کھاؤں گا، مرید نے ان سے کوئی جت نہیں کی ، بلکہ کھانا اٹھایا اور واپس لے عمیا۔ کیونکہ وہ مرید بجھ عمیا کہ شیخ کھانا کھانے سے اس لئے منع کر دہے ہیں کہ جب بین مجلس سے اٹھ کر عمیا تھا اس وقت

انہوں نے محسوں کرلیا تھا کہ میں جلس سے اس لئے اٹھ کر گیا ہوں، تا کہ مخ کے لے کھانے کا انظام کروں، چونکہ فٹ کو''اشراف'' ہوگیا تھا، اس وجہ سے فٹخ کھانا کھانے سے اٹکارکر دے ہیں۔ اس لئے مریدئے کوئی جمت نہیں کی ، اور کھانا ا شاکر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دریے بعد پھر دہی تھال واپس لے کر آ سمیا ، اور آ کر

کہا حضرت! اب قبول فرمالیں ، کیونکہ جب مرید وہ کھانے کا تھال واپس لے کر



تو پھرمتاج بن کر لے لو۔

حضرت ايوب مليناا كاواقعه: جیے حضرت ابوب علیہ السلام نے لیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوب علیہ السلام طنسل خانے میں طنسل فرما رہے تھے، اس دوران آپ کے او پرسونے کی " تثلمال "كرني شروع ہو كئيں، اب حضرت ابوب عليه السلام نے عشل كرنا حجموژ ديا، اورسونے کی تثلیاں کیڑنے گئے، اور جح کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ابوب! کیا ہم نے تمہیں بہت چھے مال ودولت ٹیس دے رکھاہے؟ حضرت ابوب عليه السلام في فرمايا: اے اللہ! آپ في مجھے بہت پکھوديا ہے، ليكن لا غِنِّي بِي عَنُ بَرَكَتِكُ ا الله ابن آب كى بركت بيمى به نيا زنيين موسكا -جب آ ب مجھے میری طلب اورا تظار کے بغیر دے رہے ہیں تو کیا ٹیل پُر بھی بے نیازی کا مظاہرہ کروں کہ مجھے بیٹییں جا ہے؟ میں تو پھرمتاج بن کراس کی طرف دوڑ وں گا ، اور اس کو حاصل کروں گا۔ یہ دراصل حضرت ابوب علیہ السلام کا امتحان تھا، کہ دیکھیں کہ آیا وہ بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یامختاج بن کراس کو قبول کرتے ہیں، چنانچہ آپ نے اس کو آ مے بڑھ کر لے لیا، اور قبول مختاج بن کرلو بہرحال! جب اللہ تعالیٰ وے رہے ہیں تو پھر بے نیازی کیسی؟ پھر تو متاج بن كراو، بلكه ان سے مانكو، اور كويا الله، يه جوآب نے ديا ہے، آپ كى عطا ہے، آ پ کا شکرہے ، مولا ٹارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: چوں طمع خوابد زمن سلطان وین

غاک برفرق قاعت بعد ازس جب سلطان دین مجھے مدحاہتے ہیں کہ میں لا کچ کا مظاہر ہ کروں، میں طبع کا مظاہرہ کروں، تو پھر ایکی حالت میں قناعت کے سریر خاک ہو، پھر قاعت مطلوب نیس \_ پرطع عی مطلوب ب، جب وه جاه رب بیس که بمطع کا اظهاركرين تو پيرقاعت نبين جائية ، پيرفع تي جائية \_ ایی طمع کرنا جائز ہے: لبدار موقع بھی طبع کا ہے۔اس لئے کدند طلب بھی، نداشراف تھا، ند ا تظارتھا، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے فضل وکرم سے عطا فرمایا۔ یہ عطاء حق ہے جب عطاء حق ہوتو پھرطمع ہی مطلوب ہے، ''طمع'' اس وقت نا پندیدہ ہوتی ہے، جب ونیا کی طلب کے ساتھ ہو، اور گلوق ہے ہو، لیکن اللہ میاں سے طلب کرنے یں طبع مطلوب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس ایک دن ایک رات کا کھانا موجود ہو، اس کے لئے مخلوق ہے سوال کرنامنع ہے، لیکن اللہ میاں ہے ہا تگنامنع الیس ، آ دی جائے کتابی کروڑ تی ہوجائے ، ارب بی ہوجائے ، اس کے لئے بحی الله میاں سے ماتکنا جائز ہے کہ یا الله اور ویدے، بیطع تیس، بیاتو الله تعالی کے سامنے اپنی احتیاج کا ظہار ہے، ہاں دنیاوالوں سے مانگنا بری بات ہے۔ اس نعمت کومختاج بن کرلو اس لئے حضرت والا نے ان صاحب کولکھا کہ'' وہ جوخدمت کررہے ين، برنعت ب، اوراس بر كوطبعًا المتباض مو، مرعقلاً انساط مونا جائب ايني اگر چرطبعی طور برگرانی بوربی ہے کہ ش ان کا بہت احساس مند ہوتا جار ہا ہوں ،







اصلاحی محالس 182 -بھا گو۔ای لئے فر ہایا کہ قاضی ان لوگوں کا ہدیے قبول نہ کرے، جن کے مقد مات اس کے پاس آتے ہوں، اگر چہ فتہی مسئلہ میں پر تفصیل ہے کہ اگر وہ ہخص پہلے ہے ہدید دیا کرتا تھا تو اس کا عدید تبول کرنا جا نز ہے ، اور اگر قاضی بیننے کے بعد دینا شروع کیا تواس کامدید قبول کرنا جا ئزنین لیکن مختاط حضرات نے فرمایا کہاس چکر میں نہیں پڑنا جا ہے ، بس قاضی ہدر قبول ہی نہ کرے ، اس لئے کدا ندیشہ ہے که وه رشوت بوگی په تقریبات میں دیاجانے والا ہریہ ای طرح ایبا بدر جوساج اور معاشرے کے دباؤ سے دیا جائے، وہ اگرچہ رشوت نہ سمی ،لیکن زبروی کا ہدیہ ہے، مثلاً شادی کے موقع پر تخلہ دینا ضروري مجدليا کيا ہے، چاہے دل تين چاہ رہا ہو، کيونکدا گر تخذيبين ديں گے، لو معاشرے میں ناک کٹ جائے گی ،اس وجہ سے دینا ضروری ہے،اب اس ناک كنے سے نيچنے كے لئے وہ تحد ديا جار ما ہے، البذانددينے والے كے لئے بركت، اور نہ لینے والے کے لئے برکت، نہ دینے والے کے لئے جائز ،اور نہ لینے والے کے لئے جائز ، کیونکد نمی مسلمان کا مال طبیب نفس اورخوش دلی مے بغیر حلال نہیں ، بال! جوبد بيالله ك لتركس مسلمان كود بإجائ اور تها فؤقد حابواً والى حديث یعمل کرتے ہوئے دیا جائے تو اس جدیدیش بڑی برکت ہے۔

آ خریں ان صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ 'اق لا اللہ تعالیٰ جو منع حقیقی ہیں'' ان کا شکر ادا کرنا جاہئے ، اور ٹانیا ان صاحب کا کہ منعم مجازی

بندول كاشكربهى اداكرو

ہے۔ کیونکہ اس میں شکر مجل ادام کا گیا ، ادراس کے حق میں دعا مجلی ہوگئی۔ ہدید حال آند مدنی کا ہو: کتیس نہ تسائر کی فرار سریار اداران کا در اسٹان کا بیٹ

جمين ہر پر قبل کرنے کی بہت کارافداد آداب ہیں۔ کیل طرف ہے۔ کہ دو ہدیسال آر بھی کے دو کہا کہ باہد ہے کہ ہدیے ہیں۔ استعمال کرنچ ہائز کیون مارکو میکن مام آبدی کی ہدیا ہے ہے تاہدے تو بھیز نیستر فائز کے باہدی ہیں۔ فقر کو دور دائید نیس اس تعمل میں کہا ہے کہ میں کا باہدی میں کا باہدی اس کا میں کا باہدی ہیں۔ مزام ہودی میکن اگر خال ہے اس کے اس کا میں کارام ہودی اس کا ہدیے قول کا بدیدی کوئی کا بدیدی کار میں ہودی ساتھ کے میں کاراف ہودی کا کہا ہے قول کا دیدی کوئی کا بابدی کے میں کاراف ہودی ساتھ کی کاراف ہودی کی کاراف ہودی ساتھ کی کاراف ہودی کی کاراف ہودی کی کاراف ہودی کی کار میں کاراف ہودی کی کارا

ېدىيدرشوت نەجو:

دوسری شرط بیہ ہے کہ جہاں بیا تدیشہ ہو کہ بیر ہدبیا خلاص کے ساتھ نہیں

آر ہا ہے، بلکداس میں دینے والے کے کس مقصد کا شائیہ ہے، مثلاً رشوت کا شائیہ ہے تو ایہا بد بہ قبول کرنا کوئی ضروری نہیں ، احتیاط یہ ہے کہ اس کوقبول نہ کر ہے۔ کیکن اگر رشوت ہونے کا یقین ہوتو پھرتو قبول کرنا جائز بھی نہیں۔ اینی حیثیت سےزائد ہدیددینا: ہدیدکا ایک ادب بیے کہ جہاں حدیددیے میں اخلاص کے اندر تو کوئی شبرتیں ہے، لیکن میہ پند ہے کہ میہ جدید دینے والا جدید دینے کے بعد تکلیف میں جتلا ہوجائے گا،مثلاً ایک غریب آ دی جس کی ماہانہ آ مدنی تین ہزاررویے ہے،اب و ہخض تین ہزاررو بے بطور ہدیہ کے لے آیا تواس ٹیں اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ قنص اگر جدا خلاص کے ساتھ بدیہ لایا ہے، لیکن بعد بیں انگلیف بیں مبتلا ہوگا تو اس فض کو تکلیف سے بھانے کی خاطر ہدیہ بول کرنے سے اٹکار کر سکتے ہیں۔ مديدوا پس كرنا:



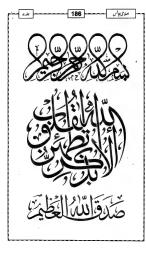





راحت حاصل كرنے كاطر ية يہ مجلس نمبر103 الحمدلله , بّ العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام عملي رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه اجمعين\_ امابعد:

يجيل ونول مين تين بالول كابيان الحمدالله بقدر ضرورت بوكما، الك

خوف ورجا کا، دومرے صبر کا، تیسرے شکر کا .....اب شاید بیآ خری دن ہو، آ گے حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے جو بیان فر مایا ہے وہ تفویض اور تو کل ہے متعلق ہے اور بیجی انہی صفات باطند میں سے ہےجن کی تحصیل ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے،مسلمان کے دل میں تفویض بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کال ہونی جا ہے

اورتو کل بھی کائل ہونا جائے۔ " تفویض" کے معنی میں کداینا معاملہ اللہ کے سیر د کر دینا کہ جو یکھے اللہ

تفویض اورتوکل کے معنی: جل شانہ میرے تن میں فیصلہ فرما کیں گے، میں اس بررامنی رہوں گا ،اورو و فیصلہ ى برخى بوگا، جا ب محصاس سے تكليف كى رئى بور جا ب محصاس سے رئے بو

190 رہا ہو، مەمطلب ہے'' تفویض'' کا ، اور تو کل کے معنی یہ ہیں کہ اللہ جل شانہ پر بحروسہ رکھنا کہ جو پچھاس کا مُنات میں ہوگا ، وہ اللہ تارک وتعالی کی مشیت سے ہوگا، اور اللہ تعالٰی کی حکمت سے ہوگا، اور میرے حق میں بالآخر بہتر ہوگا۔ یہ مطلب ہے'' تو کل'' کا ، بید دونوں چیزیں صاصل کرنے کی ہیں ، دونوں میں تھوڑ ا سافرق ہے،زبادہ فرق نیں ہے۔ "تفویض" حاصل کرنے کا طریقہ: '' تفویض'' کوحاصل کرنے کاطریقنہ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ اس ملفوظ کا عربیان فرمارے ہیں کہ '' ضدا کی تجویز میں اپنی تجویز کوفٹا کردو، ابتداء میں تو اہل اللہ کو بہ حالت تکلف کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، اللہ تغانی کی حکمت اور قدرت کوسوچ سوچ کراینے ارا دے اور تجویز کوفٹا کرنا پڑتا ہے، پھر بیصالت ان کے لئے امر طبعی بن حاتی ہے۔'' ایک اورملغوظ پین ارشا وفر مایا که: "این ارادے کوخدا کے ارادے کا تالع کردے، جو پکھے ہوگا ، ہم اس پر راضی ہیں ، اس پر عمل شروع کر دیجئے اور برابر کرتے رہے ، انشاء اللہ ایک دن ملکۂ راخہ پیدا ہوجائے گا، اور ابی ہے راحت حاصل ہوگی، بدون اس کے راحت نہیں اُل کتی ،اور یہ کچھ مشکل نہیں ، کیونکہ کشر ت تکرارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے جولوگ آج کل پہنتہ

املاق کالس حافظ ہیں، وہ پہلے دن ہے پانتہ نہیں ہوئے ، بلکہ کثر ت محرار ے پانتہ ہے ہیں، یا جوآج خوشنولی ہے، وہ کثرت مثق ہے ہی خوش نولیں ہوا ہے، ای طرح کثرت تکرار ہے '' تفویض'' حاصل ہو جائے گا، یمی تعین عبدیت ہے، اور بندگی ہے،اورغلام کواپیاہی ہونا جاہے'' (انفاس ميسلي ص ۲۱۷) یعنی بیہ مقام کہ انسان اپنا ہرمعاملہ اللہ کے حوالے کر دے ، اللہ کے سیر د کردے ، اوراس پر بھروسہ رکھے کہ جو پکھے وہ کریں گے ، وہی پرحق ہوگا اور حکمت اورمصلحت کے مطابق ہوگا ، پیمقام شق سے حاصل ہوتا ہے۔ تدبيركرنا'' تفويض "كمنافي نهين: پہلے تو ہیں بھے لیں کہ'' تقویق'' لیٹنی اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا، بیہ تدبیر' کے منافی خیس ہے، بلکدا یک مومن کا کام یہ ہے کہ تدبیر کرنے کے بعد پھرمعالمہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دے کہ میرے بس میں جو پچھتھا، وہ میں نے کرایا، میرے بس میں اتنا ہی تھا، اس کے بعد اب اللہ تعالی جو فیصلہ فریا کمیں گھے، وہ برحل موكا اور عكمت كے مطابق موكا، من اس فيلے ير راضي مول ..... مثلاً ايك ياري آسكي ، تو آب نے بہلے تدبيري وه بيكدائے خيال ش جوبہتر معالج موسكا تھا،اس سے رجوع کیا،اس معالج نے جودوانتائی، بازارے جاکروہ وواخریدی، ا درجس وقت میں کھانے کے لئے کہا تھا،اس کےمطابق دوا کھائی، بہرماری تدبیر کرلی، تدبیرکرنے کے بعداب اللہ تعاثی کے حوالے ہے کہ یا اللہ، میرے بس میں بھی تھا کہ معالج کے پاس چلا جاؤں، اور پھراس کے کہنے کے مطابق بازار ے دوالا کر کھانا شروع کردوں، اور پھر آپ سے دعا کروں کہ اے اللہ! مجھے شفاعطا فرما ویجئے ، اب میں نے اپنے آپ کوآپ کے سپر د کردیا ، اب آپ جو کچھ فیصلہ کریں گے، میں اس پر راضی ہوں وہ فیصلہ آپ کی عکمت کے عین مطابق -80 أُفَوِّضُ أَمْرِيُ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 0 (سورة الموثن، آيت ٣٣) یعنی میں اینامعا ملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں ، اللہ کے سیر د کرتا ہوں ، اللہ تعالى اين بندول كوخود كيضنه والاب، يه بية تفويض، جومّد بير كيمنا في نهيس . تدبير كے بغير'' تفويض' كرناغلط ہے: بعض لوگ وہ ہیں جو'' تدبیر'' کے بغیر'' تفویض'' برعمل کرنا جا ہتے ہیں، یادر کھتے ، بیشر بعت کا تفاضہ نہیں۔ مثلاً بیماری آسمی ، اب و پیش کہتا ہے کہ میں علاج نیس کرتا، اور بیس نے اپنا معاملہ اللہ تعالی کے حوالے کردیا، اب نبہ کس معالج کے پاس جاتا ہے، ندعلاج کرتا ہے، نددوا کرتا ہے اور بد کہتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ، پر' تفویعن' 'مطلوب نہیں ، بلکہ میچ طریقہ ب ہے کہ اسماب کو اختبار کرو ..... یا مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ میں ندتو ملا زمت کروں كا، نەز راعت كرون كا، بس مين تو گھر مين بينيا بون اور مين تو اپنامعا ملدالله تعالى ے حوالے کرتا ہوں ، پر تفویض مطلوب نہیں ، بلکہ مطلوب پیرے کدرزق حلال کی تلاش میں نکلو، اوراس کے لئے جواساب اور تدابیر ہوسکتی ہیں ،ان کوافتیا رکرو، اور کوشش کرو، اس کے بعد کھرا پنا معاملہ اللہ تعانی کے حوالے کر دو کہ یا اللہ، میرے کرنے کا جوکام تھا، وہ میں نے کرلیا، اب آ مے کامعاملہ آپ کے حوالے

املاتی جائس ---- 193 كرتا ہول، آب جو فيصلہ كريں كے ش اى ير راضى ہوں۔ بيدمطلب ب، '' تغویش'' اور'' توکل'' کا،لغذا جولوگ په کہتے میں که تدبیر کے بغیرتو کل کراد، وہ الوگ اس کانتیج مطلب نہیں سجھتے ۔ اونٹ کی بیڈلی ہاندھو، پھرتو کل کرو: حديث شريف من آتا ب كرايك صحابي حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كي خدمت میں حاضر ہوئے اور یو حجا کہ یا رسول اللہ! میں سفر میں جاتا ہوں ، اور میں اونٹنی برسفر کرتا ہوں ،سفر کے دوران کہیں رکنے کی ضرورت چیش آتی ہے ،مثلاً مجھے نماز پڑھنی ہے، چنانچہ میں اس اونٹی ہے اتر کرنماز پڑ ھتا ہوں، اب کیا اس وفت میں اس اوفٹنی کو ہا ندھ دیا کروں ، تا کہ یہ کہیں نماز پڑھنے کے دوران بھاگ نہ جائے، یا میں اللہ تعالی پر تو کل کروں کہ جب میں اللہ کی عیادت کر رہا ہوں تو وہی میری او ختی کی حفاظت کرے گا اور دیکھ بھال بھی کرے گا اور اس کو بھا گئے نہیں وے گا ..... جواب میں ٹی کر پم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکیما نہ جملہ ارشا وفر مایا: اعْقِلُ سَاقَهَا وَ تُوكُّلُ یہلے اس اونٹ کی پنڈلی با تدھو، اور پھرانڈ پر بھروسہ کرو\_ یعنی تمہارے ا فتیار میں یہ ہے کہتم اس کوری ہے بائدھ دو، اور بائد ھنے کے بعد پھراللہ پر مجروسہ کرو کہ میرے کرنے کا جو کا م تھاوہ میں نے کرلیا، اب دل میں جو مختلف قتم کے خالات آ رہے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ میرے ٹماز پڑھنے کے دوران وہ اونٹ کہیں ری تو ژکر نہ بھا گ جائے ، ہوسکتا ہے کہ کوئی چور یا ڈاکواس کی ری کا ٹ کر اس کو لے جائے ، ایسے خیالات کو دل میں چگہ نہ دو ، اور یہ کیو کہ میرے کرنے کا جو کا م تھاوہ میں نے کرلیا، اب میں اللہ پر مجروسہ کرتا ہوں ، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت

املاى كالس فر ما تعمل سحے،اوراگر بالفرض بداوٹنی چلی بھی گئی تو میں اس پر بھی راضی ہوں ۔ برتو کل یا بیاشتر مبند: ای بات کومولا ناروی رحمة الله علیه نے ان الفاظ میں بیان فر مایا که: برتؤكل ياية اشتربوند کہ تو کل کے او پر اونٹ کا یاؤں بائد حد و۔ لہذا جولوگ یہ کہتے ہیں کہ اساب کوانفتیارنه کرو، اور تذبیرین چیوژ دو اورانلد برنجروسه کرو، وولوگ تو کل کی سیج تشریح نہیں کرتے اور خود بھی مغالطے میں مبتلا ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی مغالطے میں جتلا کرتے ہیں صحیح بہی ہے کہ وہ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد جواہیے بس میں میں اور تدبیر کر لینے کے بعد پھراللہ تعالی پر بھروسہ کیا جائے۔ اسباب مين تا ثيرالله تعالى وْالْتِهِ مِن: یہ بات یاد رکھو کہ تو کل کی حقیقت ہے ہے کہ تدبیر کرنے کے بعد اور اساب اختبار کرنے کے بعد اس بات کا اعتقاد کامل دل میں بیٹھا ہوا ہو کہ یہ اسباب اینی ذات میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے ،اوران اسباب میں تا ثیراللہ جل شاند کے بغیر پیدائیں ہوسکتی، وہ اگر جاہیں گے تو ہوگی نہیں جا ہیں گے، تو ٹہیں ہوگی ..... مثلاً میں اس بیاری کی ذوا پیک لے رہا ہوں ، کین جب تک اللہ تعالی کی طرف ہے تھم نہیں آ جائے گا ، اس وقت تک یہ دوا اثر نہیں کرے گی ، اور ان

کی اذن اور شیت سے بغیر بیدودا فاکہ و مندثیری ہوگی ، بیا مقعا دول میں مکمل ہونا پیا ہے ، اس کا نام توکل ہے کہ بحروس اللہ پر ہے، اور اس دوا پر مجروسٹین ، البتہ ا سباب اس کئے افتقار کر زبا ہول کہ مجھے اس کے افتیار کرنے کا تکلم ویا گیا ہے،



امانی کاس 🚤 196 ۵ ۷ سال تقریباً عرضی ، وہ کھا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کا تج یہ یہ ہے کہ جب ووا مریض کے جم میں واخل ہوتی ہے تو پہلے وہ اللہ تعالیٰ ہے یوچھتی کہ کیا كرون؟ كيانه كرون؟ فاكده كرون؟ با تقصان كرحاؤن؟ پجرالله تعالى كى طرف ے اس کو جو تھم مل جاتا ہے ، اس کے مطابق وہ عمل کر گزرتی ہے ، بہر حال ایسی تدبير يركوني بجروسنين كرنا جاهين ، تدبيركرنے كا چونكه تقم ب، اس لئے تدبيركر رہے ہیں ،اس دینا کوانڈ تعالی نے عالم اسباب بنایا ہے ،اس لئے اسباب اختیار مومن کا ان تمام ہا توں پر اعتقاد تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اسباب میں تا ثیر پیدا کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی تا ثیر پیدائیں کرسکتا، لیکن اس طریق میں آئے کے بعدوہ اعتقادانسان کا حال اور مقام بن جاتا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آ ب اس پرائیان بھی لائے ، اور دل میں اعتقاد بھی ہے کہ اس کا نئات میں جو پکھے ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ تھم ہے ہوتا ہے، اس کی حکمت جاری ہے، لیکن اس

کررہے ہیں انیکن مجروسدای ذات پرہ۔ جماراة بن اسباب مين الجهابواب:

اعتقاد کے ساتھ جب کاروبارزندگی ٹیں داخل ہوتا ہے تو وہ اعتقاد ذہن کے کسی کونے میں بڑا ہوتا ہے، اس اعتقاد کا دھیان اور استحضار نہیں ہوتا۔اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اعتقاد ہونے کے باوجود ذہن اسباب ہی میں الجھا رہتا ہے، ان

لیکن جس سالک کی تربیت اللہ والول کے ذریعہ ہو جاتی ہے، تو پھروہ

اساب ہے آ گے کی وہ سوچتا ہی نہیں۔ سالك كوبياعتقاد كامل ہوجاتا ہے:





میر کامحت کا سبب ہے گا س كام الله كي مشيت يرموقوف بين: اس وقت بیں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان جانا کہ اگر چہ سب اسباب مہبا ہیں، کھانا سامنے بیٹا ہوا ہے، ہاتھ بھی موجود ہیں بصحت مند ہوں ، جب جا ہوں گا ، نوالدا ٹھا کر کھالوں گا،لیکن اللہ تعالی اگر نہ جا ہیں تو ان نتمام اسباب کے موجود ہوتے ہوئے بھی میں کھانا نہ کھاسکوں گا ،مثلاً میہ کہ میرا ہاتھ شل ہو جائے ، اور میں وہ کھانا نہ کھاسکوں، یا کھانے بیس کتا آ کر منہ ڈال دے، اور بیس بہ کھانا نہ کھاسکوں ، ہاکوئی اور آفت آ جائے ،جس کی وجہ ہے جھے بڑ ، بڑا کر بھا گنا بڑے ، اور میں پیکھانا نہ کھاسکوں، اورا گر کھا بھی اوں ، تب بھی اس کھانیکا طلق ہے اتر کر میرے لئے جزویدن بنانا اور میرے لئے صحت کا سب بننا، مصرف اللہ کا کام ہے، درنہ کیا معلوم کہ کھانا کھا کر ہیفتہ ہیں جٹلا ہو جاؤں، اور یا ہد بضی ہوجائے، یا

فرؤ پارتھ ہوہا کے ریس پکہ پوسک ہے۔ لہذا یہ کا کریم ہے کہوک شخط کا ادارہ کلوں دورہ ہے کہ کورٹ مطال ہوئے کا ادارہ کلوں دورہ ہے کا کہ سے اس کا حقیقت کی دورہ ہے۔ اس کی حقیقت میں دور قد ہے، اس کی حقیقت کے دور قد ہے، اس کی حقیقت کی دور قد ہے، اس کی حقیقت کی مواقعت کی اس کا دور شکل ہوگا ہے۔ اس کی اس کی مواقعت کی تعلق کا اس کا دورہ ہے جب سرار سام اس باب پری طرح کے میں دور اس کی اس وقت کا کہ کہاں جا دی ہے کہ انسان کردہ ہے۔ انسان میں دورت کے بیار دوراں کا کہاں ہوگا ہے۔ دورہ ہے جب اس سام ساب پری طرح کے مال مواقع کی جا کہاں ہوئی جب اس کے اس کے بیار اس مواقع کے بیار اس مواقع کے بیار مواقع کے بیار اس مواقع کے بیار اس مواقع کے بیار اس مواقع کی اس مواقع کی اس مواقع کی مواقع کے بیار اس مواقع کی مواقع کے بیارہ کے دورہ کے دورہ کے بیار کی مواقع کے دورہ کے دور

200 ---بمين عَلَم ويا كيا ہے كه جب كھانا شروع كروتو يہلية' بهم اللہ الرحمٰن الرحيم'' برحو، بيه تھم درحقیقت اس طرف دھیان کو لے جانے کے لئے ہے کہ بظاہرتم یہ سوچ رہے ہوکہ کھانا سامنے موجود ہے اور ش اس کو کھالوں گا ، اور اس ہے میری بھوک مٹ جائے گی الیکن پیر بات مجھی بھی و ماغ میں مت لانا کہ پیکھانے کا وجودتمہاری قوت باز و کا کرشمہ ہے۔ کیونکہ اگر یہ کھانا کسی دینے والے کی دین نہ ہوتی تو تہاری مجال نہیں تھی کہ اس کھانے کومہیا کریاتے۔ وهيان الله كي طرف كراو: دوسرے بدخیال بھی بھی ذہن میں ندلانا کداب بیکھانا میرے سامنے آ گیا، اب میرا مقصد حاصل ہوگیا۔اب لاز ما اس کھانے کے ذریعہ مجھے قوت حاصل ہو جائے گی ، اور مجھے محت حاصل ہو جائے گی ، یا در کھتے ، جب تک ان کا تحمنيين بوگا، ان وقت تك پچچېمى حاصل نيين بوگا ـ لېذا كھا نا كھاؤ تو بيلے اس كا نام لواور کہو' دہم اللہ الرحمٰن الرحيم'' اس اللہ کے نام سے جورحمٰن ہے، جورحیم ہے،

اپنی رحمت ہی ہے اس کھانے کومیرے لئے مفید بنائے گا، اس دھیان کومتوجہ کرنے کے لئے بھم اللہ بڑھنے کا تھم دیا جارہاہے، بیکوئی منتر نہیں ہے جوتم ہے برحوایا جا رہا ہے کہ کھانے سے پہلے بیرمنتر بڑھ کر پھونک مارلیا کرو، بلکہ بد ورحقیقت الله تعالی کی طرف دھیان لانے کے لئے پر حوایا جارہا ہے۔

ميرے والد ماجد حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمد الله عليه فر مايا كرتے

جس نے اپنی رحت ہے مید کھانا دیا ہے اور اپنی رحمت ہی سے مید کھانا کھلائے گا اور

کھاناسامنے آنے بردعا

201 -تھے کہ دیکھو،حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا سامنے آنے پر دو دعا نمیں تلقین فرمائيں، جب كھاناسا شنے آئے تو آپ نے بیدہ عاتلقین فرمائی كه: اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بِمَا رَزَقْتَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلِ مِّنِّي وَلَا قُوَّة ابھی کھانا شروع نہیں کیا، ابھی بسم اللہ نہیں بڑھی، بلکہ ابھی آ ب وسترخوان يربيضے اور كھانا سامنے آگيا تو اس وقت بيدها پڑھو كداے اللہ ا آپ كا شکر ہے کہ آپ نے مجھے میرزق میری کی طاقت اور قوت کے بغیرعطا فرمایا، بیہ رزق میری قوت باز و کا کرشمہ نیں ہے، بلکہ آپ کی عطا ہے۔

کھانا کھلانا علیحدہ نعمت ہے: كير جب كهانا شروع كروتوميه دعا يزمو <sup>و دب</sup>م الندالرحن الرحيم'' اور جب كها نا كها حكے تواب كيو:

أَلْحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِي أَطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَحَعَلَنَا مِنَ ا الله آب كاشكر بكرآب في جمين بيكها نا كلايا ، اوريا يا اورجمين سلمانوں کے اندر پیدا کیا۔میر ہے والد ہاجدرحمداللہ علیہ فر ہایا کرتے تھے کہ دیکھو " ذَذْ فَنَا" بِمِا لَكَ شَكَرادا كيااور "أَطْعَمَنَا" بِرالكَ شَكرادا كيا، كيونكه " ذَذْ فَنَا" برشكر يہ كدا الله ، آپ كاشكر ہے آپ نے جھے پر كھانا ديا ، كونكدرز ق وينا بدا ك

ستقل نعت ہے اور دوسرے شکر یہ ہے کہ جمعے وہ کھا نا کھلا یا ، کیونکہ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق تو ویا ہوتا ، لیکن کوئی ایسی بیاری ہوتی کہ ڈاکٹر نے کھانے ے منع کردیا ہے، اب بیصورت ہے کدانواع واقسام کی تمام نعتیں موجود ہیں، کھانے بھی موجود ہیں، پھل بھی موجود ہیں، میوے بھی موجود ہیں، ساری دنیا

کی تعتیں ہیں، لیکن فرخ میں موجود ہیں، اور ڈاکٹر نے کہدرکھا ہے کہ خبر دار کسی کو استعال مت كرنا،اب "دَرَّ قَنَا" لَوْ پاياجار باب اليكن "أطَّ عَمَنا" فهي ياياجار با بھوک لگناعلىجد ونعمت ہے: یا کھانا دسترخوان پرچن دیا گیا ،اور کھانے کے لئے بیٹھے،عین اس وقت کوئی پریٹانی کی خرآ گئی جس کے متبع میں اس کھانے کی لذت عی نہیں آئی۔ سب كها نابيزا حجوز كر بها كمنا يزاء تواس صورت بين " ذَرَّ قَصْفَ" تويايا كميا أكين "أَطُنَعَ مَنَا" ثبيل يايا كيا، يا كحريث الواع واقسام كے كھانے موجود ہيں، كيكن مجوك عَاسب ب، مجوك ليل لكتي، "رَزَ قَنَا" وبي اليكن" أطَعَمَنا" تيس ب،

اس لئے یہ دونوں نعتیں الگ الگ ہیں ، اللہ تعالیٰ کاحمہیں رزق دیتا ایک مستقل نعت ہے اور کھلا ناایک منتقل نعت ،اس کئے بیتھم دیا کہ جب کھانا سامنے آئے تو اَللُّهُمُّ لَكَ الْحَمُدُ بِمَا رَزَقَتَنِيهِ مِن غَيْرِ حَوْل مِنِّي وَلَا ا مک مرتندخر وریژ هالو، اور جب کھانا کھا چکوتو گھریدد عا بڑھو

ٱلتحمدُ لِلُّبِهِ الَّذِي ٱطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلْنَا مِنَ

اورآ م يزهي، جب آپ نے كھانا كھايا تواس وقت لذت لينے ك

تمہارے جسم میں خود کارمشین لگاوی:

203 غاطر جوسامنے آیا بس کھاتے جلے گئے ، جسے افطاری کے وفت خاص طور ہر ہوتا ے کہ بھی پکوڑا کھایا، بھی پھل کھایا، بھی کہاپ کھایا، بھی دھی بڑے کھالئے ، جو باتحة آيا، كهات علم كان كهات وقت آب في ينيل سوج كريسب كجوي کے اندر جاکر کیا قساد مجا کیں گے؟ اوراندر جاکر کیا ملغویہ تیار ہوگا؟ اور کیا تا ثیر پیدا کرے گا؟ اور پیپ کا کیا حشر بنائے گا؟ اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیا ، بس زبان کے چخارے کے لئے آپ کھاتے چلے گئے .....کون ہے جو اس سارے ملفو ہے کو جوتم نے اندر ڈال دیا ہے، اس کو چھانٹ رہا ہے؟ کہ اس میں کونسا حصہ تبہارے جم کے لئے فائدہ مندے ،اس کواندر ہاتی رکھوں ، کس جز ہے خون بناؤں؟ کونسا حصہ نا کارہ ہے؟ اس کو پیشاب اور یا خانہ کی شکل میں باہر کینک دوں ، کس ہے گوشت بناؤں؟ کس جز ہے تہاری بڈیوں کو فائدہ پہنچے ، کس جزے تمہارے گوشت کو طاقت ملے ، کس ہے تمہاری بینائی کو توت حاصل ہو؟ اور سس جز ہے تبہاری ساعت کوقوت طے؟ تمہارے پیٹ کے اندر جھانٹی کا ایک کاروبار پل رہاہے، اس غذا کا تجزیہ کرئے تمہارے جسم کے ایک ایک جھے میں کھیلا یا جا رہا ہے اور شہیں اس کا فائدہ پہنچا یا جا رہا ہے، اگر بیٹمل تمہارے سپر د کر دیا جا تا کہ بھائی تم نے خود ہی کھایا ہتم نے کھانے کے حزے لئے ،لبذا اب پہ کام بھی تم بی کرو، اوراس کے اندر چھاٹی کرو، اور یددیکھوکدان میں ہے کو نیے ا جزاء فائده مند جیں ، ان کو اپنے پاس رکھو۔اور باقی فضول اجزاء کو باہر کھینک دو۔ کیاتم میں ہے کئی کے بس میں بیٹل تھا ؟ نہیں ، بلکہ وہی ذات ہے جو بیٹل کر ری ہے،اس طرح کررہی ہے کہ:

204 اصلاق امال بانود یم و تقاضیا نود لطف او نا تكفيهٔ ماى شنود نہ ہم نے کیا تھا، نہ ہمارے بس جس تھا، نہ ہم نے مطالبہ کیا تھا،کیکن وہ ا ہے لطف وکرم سے بیسب کام کر رہے ہیں کہ بیرمیرا بندہ ہے، جو زبان کے چخارے کا خوگر ہے، اس کو جو ڈا ائقہ پیند ہے، چلو کھانے دو، ہم سب اثدر جا کر کھیک کردیں گے۔اب اندر جانے کے بعداس غذا کواس کےمناسب خانوں ہیں بھایا جاتا ہے کہ برحصہ جگر میں جائے گا، بیگردے میں جائے گا۔اس سےخون ہے گا ،سر کے بالوں ہے لیکر یا دُن کے نافن تک جسم کے ایک ایک جھے کووہ غذا پینچ ری ہے۔ يشكراداكرنے كاموقع ب: جب سارے مراحل طے ہو گئے ، اور اب آب بیت الخلاء طے گئے ، اب پیپٹ کے اندر جوفضلہ اور بکارچز س تخیس ، اللہ تعالیٰ نے سب باہر نکلوا ویں۔ اس موقع پر حضورا قد س ملی الله علیه وسلم نے بید عاتلقین فر ما کی که: ٱلْحَــمَــدُ لِلَّهِ الَّذِي آذَا قَنِيُ لَذَّتُه وَٱبَقِي فِيِّي قُوَّتُهُ وَدَفَعَ عَنِّيُ أَذَاهُ-

ا یک بینجیمری ایسی گلات اوا کر یکٹے جیں کے شکر اس اللہ کا جس نے کھیے اس کھانے کی لذت چکھاوی ، اور اس کھانے بیش میٹنے تو ت والے اجزاء تھے ، ان کوبیرے جم کے اندر ہاتی رکھا ، اور اس خذا کے اندر جو تکلیف دو اور گندی چیزیں

تحيين ،ان کو با ہر پينيک ديا۔

املاق مال ---- 205 انسان کی آگھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں: یہ سب حقائق ہیں، کون ان حقائق کا اٹکار کرسکتا ہے، لیکن انسان کی آ تھمول پر بروے پڑے رہتے ہیں،جس کی وجہے ان حقائق کی طرف دھیان نہیں جاتا،اس وجہ ہے انسان اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اسباب کے چکر میں پڑار ہتا ہے، ہر وقت اسماب کا دھیان رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ، اللہ کی حکمت کا نضورا ور دهیان نبیس بثماً ،اور جب وه انسان الله والوں کی محبت میں جاتا ہے تو وہ اعتقاد جو اس کے ذہن اور دماغ کے کسی کوئے ہیں ہڑا ہوا تھا، وہ اعتقادان کی صحبت سے زئدہ اور پائندہ ہوجا تا ہے، اور ہر ولت وہ اعتقاد سامنے موجود رہتا ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے کہ بیرسب پچونہیں، جب تک الله تعالى كاتفكم ندآ جائے۔ می*ن کس معطی کا آ*له کارہوں: میں اس وقت بول رہا ہوں ،لیکن اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہے عین بولتے وقت بھی دماغ میں دھیان رہتا ہے کہ میں پچھ بھی نہیں، زبان سے جوکلمات نکال رہا ہوں ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ، ندمیرے اندر پیطاقت ہے کہ میں بول

سکوں ، ندمیرے پاس علم ہے جوان باتوں کا دراک کر سکے۔میری حیثیت توالیی ب جیسے لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم ،اب دیکھنے میں بظاہر وہ قلم لکھ رہا ہے، لیکن اس قلم کی کوئی حقیقت نہیں ، وہ تو ہے جان ہے۔ نداس میں شعور ہے ، نداس میں عتل ہے۔ نہ اس میں طاقت ہے، وہ ہاتھ تکھوانے والا اس قلم ہے تکھوا رہا ب .... ایے بن میرے بولنے کا معالمہ ب، ندمیری طاقت، ندمیری قوت، ند



پریشانیالیسوچے ہوتی ہے شروع شروع میں ذرا تکلف ہے میٹل کرنا پڑے گا الیکن رفتہ رفتہ مجر میہ اعتقادانسان کا'' حال'' بن جاتا ہے،اور پھر'' حال'' ہے آ گے''مقام'' بن جاتا ہے،اس کے بعدانسان کو جوراحت حاصل ہوتی ہے کہاس راحت تک کوئی دوسرا گفس نہیں پینچ سکتا ، اس لئے کہ انسان کوجٹنی ہے چینی ، پریشانی ، اور تکلیف ہوتی ے وہ اس وجہ ہے ہوتی ہے کہ انسان بیسو چتا ہے کہ'' ہونا یوں جا ہے تھا ،کیکن یوں ہو گیا'' اس سوچ سے تکلیف ہوتی ہے، مثلاً مجھےصحت ہونی جائے تھی ،لیکن ہوگئ بیاری ، تو اب تکلیف ہورہی ہے ، یا مثلاً مجھے یئیے ملنے جائے تھے۔ مرتبیل ملے، اب تکلیف ہوری ہے، ساری تکلیف کی بنیاد بدہوتی ہے کہ جو کام ہونا حاسية تفاه وه نبيل بهواء اورجو كام نبيل بونا حاسية تفاء وه بوكيا\_ میں نے اپنی مرضی کواللہ کی مرضی کے تابع بنا دیا لیکن جب تم نے ایک مرتبہ یہ اعتقاد دل میں پٹھالیا، اور اس کو اپنا حال''اور''مقام'' بناليا كه جو كچه بوا، وي بونا جائے \_اللّٰه كي مشيت بيتني ، وي ہونا جا ہے تھا،اب کہاں کی تکلیف؟ پھرتو راحت ہی راحت ہے،جیسا کہ حضرت ذ والنون مصری رحمہ اللہ علیہ نے فر مایا تھا کہ بیں تو ہر وقت آ رام اور راحت میں ہوں ،اس لئے کہاس کا نئات میں جو پچھے کام ہوتا ہے، وہ میری مرضی کے خلاف ہوتا بی نہیں "اس لئے کہ میں نے اپنی مرضی کواللہ کی مرضی کے تالع بنالیاہے، اس ے بوی راحت کی چز اور کیا ہوگی کہ جو کھے ہونا جائے تھا، وہی ہوا، اور جونیں مونا جائب تقاء وه نیس بوا، پرکیس تکلیف؟ پحرکیها صدمه؟ بهرحال! راحت

املاق کاس ---- 208 حاصل کرنے کا اس کےعلاوہ اورکو ڈی طریقہ نییں۔ تكحر بيثهے راحت حاصل كرلو آج ساری دنیا راحت حاصل کرنے کے لئے دوڑ رہی ہے، راحت حاصل کرنی مقصود ہے، انسان بدچا ہتاہے اس کیاس پیسہ ہو، کوٹھیاں ہوں، بنگلے ہوں ، کاریں ہوں ، ساز وسامان ہو ، ان سب سے مقصود کیا ہے؟ راحت حاصل کرنا، کیکن ان سب چنزوں کے ٹل جانے کے بعد بھی راحت حاصل نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی خوا ہشات ہے بناہ ہیں ، اور وہ خواہشات یوری ٹہیں ہوتیں ، لبندا راحت ٹہیں ملتی ، وہ راحت ناباب ہے، لیکن جس دن تم اپنی مرضی کواللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت میں فٹا کر دو گے کہ بس جو ہونا تھا، وہی ہوا تو بس پھر گھر بیٹھے را حت حاصل ہو جائے گی ،اس کے ذریع دراحت کی منزل ایک لحد میں حاصل ہوجائے گی۔ سکون ترکیتمنامیں یالیامیں نے المارے بوے بھائی، بھائی ذکی کی مرحوم، الله تعالی ان کے درجات بلندفر مائة آمن ، انهول في ايك بزاخويصورت شعركها تفاكد: کون ترک تمنا میں بالبا میں نے قدم رکے تھے کہ منزل کو جالیا میں نے جب تمنی اور آرز و کیں ترک کرویں کدارے جو پچھاللہ تعالی کریں تھے، وہ درست ہوگا ، تو اس ہے بڑا سکون اور کیا ہوگا ؟ اور اس بات کو دوسر ےمصر عد میں اس طرح تعبیر کیا کہ'' قدم رکے تھے کہ منزل کو جالیا میں نے'' یعنی جب تک

209 - اسلامی مجالس قدم آ گے بڑھ رہے تھے، اور تمنا کیں اور آ رز و کیں کی جار ہی تھیں، اور یہ کوشش جاری تقی که میتمنا کمیں حاصل کراوں ،اس وفت تک منزل ہاتھ میں نہیں آ ر بی تھی ،لیکن جب اپنی تمناؤں کوروک دیا ، جب اپنی تجویز کوفٹا کر دیا اور قدم روک لئے تو اب منزل کو جالیا میں نے ، اب منزل پر پہنچ گئے ، بینی سکون اور اطمينان حاصل ہو گيا۔ مرکب کوئی بہتر نہ ملاترک طلب سے یبی بات میں نے بھی ایک شعر میں کہی تھی کہ دو گام چلے تھے کہ نظر آگئی منزل مرکب کوئی بہتر نہ ملا ترک طلب سے یعیٰ دوقدم چلے تھے کہ منزل پر پہنچا گئے ،''طلب'' کوڑک کرنے ہے بہتر کو کی سواری نبین .....لبذا اگر راحت حاصل کرنا جا ہے ہوتو اپنی مرضی کو اللہ کی مشیت میں فنا کردوبس، پھرد کچھوکیا نیش ہی پیش ہو جا ئیں گے۔ مَاشَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَالَمُ يَشَأُ لَمُ يَكُنُ جواللہ تعالی جاہتے ہیں، وہ ہوتا ہے، جوٹیس جاہتے ،ٹیس ہوتا، اس کے علاوه راحت کی اور چیز پین نہیں، ہزار کوشش کرلو، جینے جا ہو، اسباب افتیار کرلو، راحت کے چیچیے بھا گتے رہو، یہ بھی نہیں ملے گی ، ہاں اگر راحت ملے گی تو اللہ کے ا و برتغویش اور تو کل ہی ہے ہلے گی ،اللہ کے سپر دکر و،اوراللہ بربجر وسہ کرو۔ طلب میں زیادہ انتہاک نہ ہو

صديث شريف مي بك.

سان بال المساق بال المساق الم

مفوض کامل کی پیجان مجلس نمبر104 تُعْ الاسلام حضرَت مَولانا مُفعَى عَلَيْنَ مِنْ عَيْنَ مِنْ عَيْنَ مِنْ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ ضبط وترتيب محد عبدالله يمن ميمن اسلامك پبلشرز





ا منصصین اسابعد: تعمید: گزشتهای مختل مختلم استویش اورتوکل کے بارے میں پکھ یا تین موش ک گلی تیمی، جن کا طاقع مد سے کہ '' تقویش اورتوکل '' کے بارے میں پک ایرا تیا تام تر موما بارانشہ

تفویض کامطلب: مثلاً آب نے ایک دوااستعال کی «اور په تجویز کها کداس دواہے جھے

214 اصلاتی مجانس ہر حال میں صحت ہونی جاہتے ، جاہیے بچھے ہو جائے ، خدا نہ کرے اگر اس دوا ہے فا ئده نه ، وتو الله تعالىٰ ہے شكوه ، وجائے كه ياالله: فائده كيون نيس ، وا؟ الييّ " تجويز" ، مناہ ہے۔جس میں اللہ تعالٰی کی طرف شکوہ ہوجائے ، اور'' تفویض'' یہ ہے کہ آ ب نے بیابا کہ یااللہ: میں" تدبیر" تو کررہا ہوں، کیونکد آپ نے تدبیر کرنے کا تھم دیا ہے، دعا بھی کرر ہاہوں کہاہے اللہ! اس تدبیر کو کامیاب بناد پیچئے ۔لیکن میں ہر اس نصلے پر راضی ہوں، جو آ ب میرے حق میں فیصلہ فر ما کیں گے، یہ ہے'' تفویض''۔ اورتو کل بھی اس ہے لتی جلتی چیز ہے کہ آ دی اللہ پر یہ بھروسدر کھے کہ جو پکھے وہ کریں گے وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، بیاتو کل ہے۔ آ گے حضرت والا بیفر مارہے ہیں کہ: مفوض كامل كون؟ مقوض کامل وہ ہے کہ اگر عمر مجراس کے کان میں بدآ واز آ ك كه "إِنَّكَ مِسنُ أَهُلِ الْحَنَّةِ" بإيها وازا آتى رے كه "إِنَّكَ مِنْ أَهُولَ النَّارِ" تَوْكَى وقت بِحِيمُ مَل مِن وَره برابر بعي کی نہ کرے، بدستور کام ٹیل لگارہے، نہ کہلی آ واز ہے ہے فکر ہو، نددوسری آ واز ہے دل پر داشتہ ہو۔ (TIA PIST (TEI) بعنی ساری عرقمل کرر ہاہے ،اور بیآ واز ساری عمر میں آ رہی ہے کہ تو جنتی ہے، جنت میں جائے گا، تب بھی رسوج کرعمل میں کی ندکرے کہ جب جنت میں جانا ہی ہے توعمل کرنے کی کیا ضرورت؟ اورا گریہ آ واز آ جائے کہ تو ووز فی ہے،

دوز ٹے میں جائے گا، تب بھی یہ سوچ کرعمل میں کی نہ کرے کہ دوز خ

میں جانا تو ہے، اب محنت کر کے کیا کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھم کے مطابق عمل کرج رے، اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دے کہ یا اللہ! فیصلہ آپ کا ہے، جاہے جنت میں جیجیں ، یا جہنم میں جیجیں ، جوآ ہے کا فیصلہ ہوگا آ ہے کے سپر دکرتا ہوں ، أُفَوِّ ضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يَصِيرُ بِالْعِبَادِ ا بیافخص مفوض کامل ہے۔ صحابه كرام مفوض كامل تص حضرات محابه كرام فأفافها كوديكعيس كدكتنة محابه كرام فأفافها يتقه جن كوحضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے ہا قاعدہ بشارت عطا فرما دی تقی کہ بیجنتی ہیں ،ان میں عشر دمبشرہ در صحابہ ﷺ تومشہور ہیں۔ان کےعلاوہ اور بھی بہت ہے صحابہ کرام ساری عرعمل کرتے رہے، اور اپنے عمل میں ذرہ برابر کی نہیں کی ، بلکہ ساتھ میں ڈ رتے بھی رہے،مثلاً حضرت فاروق اعظم ہٹائڈ اپنے کا نوں سے حضورا قدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے بن کیجے ہیں کہ عمر جنتی ہے، لیکن اس کے باو جو د حضرت حذیفہ ا ٹٹاٹٹا سے بوچور ہے جیں کہ خدا کے لئے مجھے بیہ بناد و کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنافقین کی جوفہرست جمہیں بتائی تھی ،اس میں کہیں میرانام تونہیں ہے؟ یہ وُراگا ہوا ہے-- کیوں؟ اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے اس وقت به جوفر ما یا تھا کہ رہنتی ہے، بیریرے اس وقت کے حالات کے مطابق فر مایا ہو، کہیں اليا تونبيں ہے كه بعديش مير ے حالات ميں كوئى تبديلى واقع ہوگئى ہو\_ بہر حال! نہ صرف ید کم عمل کر رہے ہیں، بلکہ ڈر مجی لگا ہوا ہے۔ ای لئے امارے

216 ---بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان عمل کرتا رہے اور ڈرتا رہے عمل چھوڑ ہے بھی نہیں جمل کرنے میں لگا بھی رہے،لیکن ساتھ میں ڈرتا بھی رہے کہ پیڈنییں اللہ تعالیٰ کے یباں بھل مقبول ہے پانہیں۔ ابک بزرگ کاواقعہ حضرت تعانوی بہتنتا نے ایک بزرگ کا واقعہ کھیا ہے کہ ووروز انہ تبحد کی نماز کے لئے اٹھا کرتے تھے،روزاندکامعمول تھا،ایک مرتہ تبھد کی نماز کے لئے اٹھے،وضو ك لئے لوٹا اٹھايا، لوٹے يس ياني مجرا تواس وقت الله تعالى كي طرف سے آواز آئى كه '' نه تیراوضوقبول، نه تیراانهنا قبول، نه تیری نمازقبول، نه تیری تهد قبول این بزرگ نے وہ آ واز اسپنے کانوں سے ٹی اورلوٹا اٹھا کروضو کیا، نماز کے لئے کھڑے ہو جمتے ، اور معمول کے مطابق نماز تبجد اداکی ، آگلی رات جب نماز تبجد کے لئے الحے، اور تیاری شروع کی تو پھر دی آ واز آئی کہ نہ تیرااٹھنا قبول، نہ دوضو تیول، نہ نماز قبول، نہ تجد قبول، بية وازىنى، كيمروضو كيا اوراطمينان ہے حسب معمول نماز اداكى، تين ون تك بهة واز سنی ،ان کے شاگر د جوان کے ساتھ ہی خدمت کے لئے رہتے تھے ،وہ بھی یہ آواز سنتے تھے۔ بالآ فرشا کردئے کیا کہ حضرت: بہآ وازروزاندآ رہی ہے کہ نہ تیری نماز قبول، نہ نيراوضو تبول، نه تيري تبجد قبول، يجه بھي تبول نہيں تو پھر كيوں آ باتى محنت اور مشقت برداشت کررہے ہیں کدراتوں کواٹھ رہے ہیں، نماز ادا کررہے ہیں؟ اس کے جواب میں ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر چیان کی طرف سے ریک دیا گیا کہ تمہاری کوئی عماوت قبول نبیں کیکن کوئی اور در ہوتو بتاؤ، وہاں چلا جاؤں، میرے پاس تو ایک ہی ورواز ہ ب، وه أكر كين كرين تو، تبول وين جاؤن كا، البذا قبول كرين تو، تبول نه

املاحی کاس 217 کریں تو ، بیری تو وہی درواز ہ کھٹکھٹا تا رہوں گا ، جب یہ بات ان بزرگ نے کہی تو پھر خیب ہے ساآ کی کہ اب تیراسب کچھ قبول ہے، تیرا وضو بھی قبول، تیری نماز بھی قبول، تیرا تبجير بھي قبول، اگر جه تيري اس نماز اور وضو ٻيس کو ئي ہنرنبيس، يعني کو ئي خاص نصوصیت نہیں ، کیکن اس کے باوجود سب قبول ہے، کیونکہ ہمارے سوا تیری کوئی اوریناہ گا ہنیں ہے۔ میرا کام حکم بجالا ناہے: یمی بات حصرت والا اس ملفوظ میں بیان قرما رہے ہیں کدا گر ساری عمر بیآ واز آتی رہے کہ تو جہنی ہے، تب بھی عمل نہ چھوڑے اورا گرساری عمر بیآ واز آتی رہے کہ تو جنتی ہے، تب بھی عمل نہ چھوڑے، کیوں؟ اس واسطے کہ میرا کام یہ ہے کہ مجھے جو بھم دیا گیا ہے، بیں اس کو بحالا تا رہوں ، بیں کسی کا ہندہ ہوں ، اور بندہ ہونے کا نقاضہ ہیہ کہ جو مجھ ہے کہا جارہا ہے، میں وہ کئے حاوّں ، جب وہ روک دیں گے تو رک جاؤں گا،لیکن جب تک کرنے کو کہا جاریا ہے تو میں کروں گا ،اس لئے کدر مثل جو میں کرریا ہوں ، بحثیت بندہ ہونے کے کرریا ہوں ، بیٹل تو اب اورعذاب کی شرط پرتہیں ہور ہاہے کہ پہلے اللہ میاں ہے شرط لگاؤں کہ یا الله! اگراتواب دیں کے تو عیادت کروں گا، ور شہیں کروں گا، اگر اللہ تعالی کے ساتھ پیشرط لگالی تو پھر یہ بندگی کیا ہوئی؟ بندگی تو یہ ہے کہ بندہ یہ کہد ہے کہ یا الله! آب ميرے خالق بين، آپ ميرے مالک بين، لبذا آپ کا جو حكم ہے، وہ



كشف،الهام،خواب جحت نهيس دوسری وجہ سے ہے کہ بیآ واز کا آ نا جاری شریعت میں کوئی جحت نیس،

اى طرح أكر كسي فخص كو كشف يا الهام جوتو شريبت بين كو في جنت نبيس ، ايبا الهام جوشرعاً جحت بو، وه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ذات يرقمتم بهو كيا، انبياء کرام پر جووی آتی ہے وہ جحت ہوتی ہے،اورالہام اور وحی میں بھی فرق ہے کہ وحی جحت ہوتی ہے اور الہام جحت نہیں ہوتا ، ای طرح کشف بھی جحت نہیں ہوتا۔ آج كل الجمع خاصع يڑھے كھے ديندارلوگوں بيں بيدوبا چل يڑي ہے كهانہوں نے کشف، الہام اورخواب کو جمت سجھنا شروع کر دیا ہے، کہ ہم نے فلاں خواب دیکھا تھا، اب اس خواب کی بنیاد پر وہ کام کرلیا۔ پچھ عرصہ پہلے ایک صاحب و بیدار علقے کے ایک بڑے سربراہ کے ہارے میں بتارہے تھے کہ جہال ان ہے جب ہم قندھار گئے تضاور وہاں ملاعمرے ب ٹارلوگوں نے مجھ سے میرموال کیا کہ ہم نے سناہے کدانہوں نے آپ سے میہ

نسی نے بوچھا کہ بیکا م کروں یا ندکروں؟ وہ کہتے کہ بیں ذراحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یو جولوں ، پھر بتا تا ہوں ، استغفراللہ ، فوراً حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چینے کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس طرح یو جیتے تھے؟ اگراس کوکشف اور الہام بھی کہا جائے تو بھی اس کا بہ کہنا کہ بیں ہر کا محضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے بع چھر کرکرتا ہوں ، اور لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کرنا ،اوراس کو جحت مجھنا ، پیرسب فتنہ ہے۔ مریدین اڑاتے ہیں

کہا تھا کہ آ ہے ہمیں تو ہیتلقین کر د ہے ہیں کہ جنگ بند کریں ، اور صلح کرلیں ۔ہم آ ب کی بات ما نیں ، ماحضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کی بات ما نیں؟ ہمیں تو حضور اقدى صلى الله عليه وسلم نے تين مرتبہ خواب بيس بيفر مايا كرتم آ ھے برحوا ورمقابلہ



املاقی کالس - 221 -بعض واقعات وہ ہن جومتندطر لئے ہے ثابت ہیں، شخ عبدالوباب شعرانی رمیہ الله عليه بؤےمتند بزرگ ہيں ، بيہ جس طرح صوفی اور ولی اللہ ہيں ۔اسی طرح بيہ بزے عالم بھی ہیں اور عالم شریعت کے بھی بڑے امام ہیں۔اس لئے بدکوئی پکی مات نبيل كيت ، بلكه متنداور كي بات كيته بين - بهرحال! بيايي كماب "المدوان السكه، ي" مين لكينة بين كه حضرت شيخ عبدالقا در جبلا في رحمه الله عليه كا واقعه ہے كه وہ ایک مرتبہ تبجد کی نمازیژھ رہے تھے، اچا تک ایک ٹور چیکا ، اور اس ٹور میں ہے آ واز آئی کداے عبدالقاور، تو نے تماری عبادت کاحق ادا کردیا، اس لئے حق ادا کرنے کےصلہ میں ہم تنہیں بدا فعام دیتے ہیں کداب تیرےاو پرنماز فرض نہیں ، روزے بھی فرض نہیں، اور حقنے فرائض ہیں، وہ سب تہارے اوپر سے ساقط لرتے ہیں ۔''کو یا کہ عبادت کی قبولیت کا اعلان اور آئندہ کے لئے تمام فرائض شرعیہ ہے چھٹی دیدی گئی۔ شیخ عبدالقادر جبلانی رحمه الله علیہ نے جب بدسنا تو فریایا که دور ہو جا کمنخت، مجھے دھوکہ دیتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کمجھی فرائض معاف کے نہیں ، آ پ ہے زیادہ کون عبادت کرسکتا ہے ، آ پ ہے زیادہ کون بندگی کاحق ادا کرسکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ہے تو فرائض معانی کے نہیں ، جھے ہے کیے معاف کر دیں گے ؟ جھے دھو کہ دیتا ہے ۔ آ ہے بجھے گئے کہ یہ شیطان ہے۔ چنانچہ وہ نورایک دم ہے غائب ہوگیا،تھوڑی دیر کے بعد پھرایک نور جیکا اوراس نور میں ہے آ واز آئی کہائے عبدالقادر! آج کھے تبرے علم نے بچالیا، ورنہ بیروہ داؤے جس کے ذریعہ پس نے بے شارلوگوں کو نتاہ ویریا دکر دیا، شخ عبدالقادر رحمه الله عليه في جب بيرة وازشي تو فريايا: كمبخت، دوبار و مجهجه دعوكه



مجنون کوبھی کشف ہوجا تاہے: حفزت تفانوی رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کشف ہونے کے لئے ا یمان بھی شرطنیں ۔ کا فرکو بھی کشف ہوجا تا ہے اور کشف کے لئے عاقل ہونے کی بھی شرطنیں، مجنون کو بھی سچے کشف ہوجا تا ہے،اور پدیمرا خود ذاتی تج بہ ہے، میری ایک بمثیرہ تھیں، ان کو کچھ دائی تکلیف ہو گئ تھی ، اور جس کے نتیج میں نفساتی يَارِ مِوْتُيْ تَعِينِ ، اس حالت مين وه موش مين نبين تحيين ، إدهر أدهر كي با تين كرتي خیں۔جس وقت میں اپنے گھرے ان کی عیادت کے لئے فکٹا تو وہ اپنے پاس بیضے والوں کو بتا دیج تھیں کہ'' تقی''میرے پاس آنے کے لئے گھرے لگاہے، اب د یکھنے کدان کوکشف ہور ہاتھا، اور میچ کشف ہور ہاتھا، اس سے پید چلا مجنون کو بھی کشف سیح ہوجا تا ہے ،اس لئے کہ کشف تقرب کی علامت نہیں اور اگر کسی کو كشف نبيل ہوتا تو بدكو ئي تقص بھى نبيل ۔اگر سارى عمر كو ئى بھى كشف نہ ہوتو اس كى دینداری میں،اس کے تدین میں اوراللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی مقبولیت میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی ،البذاجب یہ بات ہے تو اس کے چیچے پڑنے اور اس کو حاصل کرنے کی طاجت نہیں۔ بلکداس کشف وکرامت کے راہتے بیں پڑنے ہے آ ومی کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جب تک کی شیخ کی رہنما کی ندہو، آ دمی اس کے نتع میں گراہ ہوجا تا ہے۔ كشف ميس كسب كوبعى وخل ب: ميرے والد ماجد صاحب رحمه الله عليه فرمايا كرتے تھے كہ به " كشف" اصاً تووہی ہے، لیکن اس کے اندر کرب کو بھی کھے دخل ہے، پھر خو دفر مانے لگے کہ

امنائ کاس ---- 224 ا یک دن میں نے حضرت تھا نوی رحمہ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت: الحمد للہ آپ کی تربیت اورتعلیم کی برکت ہے کشف وکرامت کی حقیقت تو بالکل واضح

ہو پھی ہے کہ بدنہ کوئی جحت ہیں ، نہ یہ مطلوب ہیں اور ندان کے پیچیے پڑنا جا ہے ، لیکن کبھی بھی ول جا ہتا ہے کہ اس وادی کی بھی پچھ سپر کرلیں۔ پہلے تو حضرت تھا توی رحمہ اللہ علیہ نے قربا ہا کہ ارے بھائی چھوڑ و، اس میں کیا رکھا ہے، پھر

ہے تو اس کے لئے کو کی نقص کی بات نہیں۔

کوچیوژ دو،اورآ کنده دوبارهاس کی طرف متوجدمت بونا۔ كشف معيار فضيلت نبين: بېر حال! جتنا وقت آ وي کشف حاصل کرنے کي مشق جي خرچ کرے گا، اگرا تناوقت اللہ تعالٰی کے ذکر میں لگائے تو اس کوکٹنا فائدہ پنچے گا ،اورا گراس کام

واقتہ ہے کہ جب گا تدھی کا طوطی پول رہا تھا، اس کے علاوہ اور بہت پچے دریکھا۔ جب منج حعرت والا ہے ملا قات ہوئی تو بوجھا کہ ہاں! بھائی سے کرلی؟ اب اس

میں وقت صرف کرے گا تو کچھ حاصل نہ ہوگا، لہذا یہ کشف و کرامت نہ معار فضیلت ہے،اور نہ یہ جت ہے، نہ یہ مطلوب ہے، نہ یہ تضووے، ہاں! اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے کئی کوعطا فریا دے تو یہ فعت ہے ، اگر کئی کو یہ حاصل نہیں

مناظر نظر آئے اور میں نے اس میں گاندھی کا کٹا ہوا سر دیکھا۔ بداس زیانے کا

فرما یا کدا گرتمها را دل سیر کرنے کو جا بتا ہے ، توشہیں بتا دیتے ہیں ، جنا نجہ حضرت والا نے ایک طریقہ بتایا، میں نے اس طریقے کواستعال کیا تو مجھے عجیب وغریب

اصلاحی مجالس اس كانام تفويض كالل ب: لبذا جب یہ بات ہے تو اگر تمہیں عمادت کے دوران یہ آ واز آ جائے كەتوجىتى ہے، تو كيااس آ واز كے نتيج ميں جنتى ہونے كى گارنى مل كئى ؟ نهيں، اس لئے كدرة وازكوئى جمت نيس اس لئے كدركھ يد نيس كديدة وازكها سے آئى، ای طرح اگر بیآ واز آ جائے تو دوزخی ہے تو بھی کوئی جے تبیں \_اصل یہ ہے کہ بیسو چواللہ اوراللہ کے رسول صلی علیہ وسلم کی طرف ہے جوتھم آ جائے ، ہیں اس تھم کی تھیل کروں ، اور سنت کی ا تباع کروں ، بس ، اس ہے آ سے کا میں مکلف نہیں \_ اور جب میں اللہ کے تھم کی امتاع کر رہا ہوں تو اس کے بعد میرا معاملہ اللہ کے حوالے ہے،" أَفَوْضُ أَمَدِي إِلَى اللَّهِ، إِنَّ اللَّهِ مَصِدٌ بِالْعِمَادِ" وه جوفيعل كرين ہے، وہ فیصلہ میرے لئے برحق ہوگا اور میں اس فیصلے برکھمل طور پر راضی ہوں ، بیہ ے" تفویض کامل" به خیال فلطہ ہے: ابھی میں نے جو بات کی تھی کداللہ کی عمادت بندگی کی وجہ ہے کرو، ثواب كى شرط يرندكرو، اس كے كد: بزار کلند باریک ز مو این جاست نه جر که سر بتراشد تلندری داند لیکن اس بات کے نتیج میں کوئی غاطانجی میں مبتلانہ ہوجائے ، کیونکہ بعض اس هَنة كوفلط بحصے كى وجہ ہے گمراہی ميں پڑ گئے ، چنا نچہ و ولوگ كہنے گئے كہ جمیں جنت نہیں جائے۔ یا رہ کہدیا کہ ہمیں تو جنت کی خواہش اور دعا بھی نہیں کر نی





بزرگ نے کتنا اچھا کام کیا کہ جنت کو بھی تھرا دیا کہ میری محبت تو خالص محبت تھی ،

خوت مجھ لیں کہان بزرگ نے جوطرزعمل اختیار کیا، وہ قابل تقلید نہیں،

اس میں جنت کی لا کچ کا کوئی شائے نہیں تھا۔ پەطرزغىل قابل تقلىدىنېيىن:

املاق عال ---- 228 کیونکہ غلبہءحال میں ان ہے میمل سرز دجوا ، اور' نظیرُ حال'' کا مطلب میہ ہے کہ کس خاص کیفیت کا ان پر ایساغلیہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں ایک طرح ہے معندور ہو جاتے ہیں اور پزرگوں ہے جو کام غلبۂ حال میں صا در ہوتے ہیں ، وہ قابل تظیر نہیں ہوتے ،اس لئے ان کی تظلید کی تنہیں اجازے نہیں ہوگی کہتم بھی جنت سے مندموڑ لو، اور جنت سے بے نیاز ہوجاؤ، اس لئے کہ ہم سے اور آ پ ہے جو بات مطلوب ہے، وہ اتباع سنت ہے، اور اس کا نئات میں اتباع سنت ے کوئی اونچا درجہ پیدائیں ہوا، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا صوفی، بڑے ہے بڑا ہزرگ ا تاع سنت ہے آ گے کا کوئی درجہ لانہیں سکتا ، اور ا تاع سنت ہے کہ حضورا قدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ما گل ہے، تم بھی ما گلو، آ پ نے بدوعا مانتگی: ٱللُّهُمُّ إِنِّي ٱسْقُلُكَ رِضَاكَ وَالْحَنَّةَ اے اللہ! میں آ ب ہے آ ب کی رضا مندی بھی وابنا ہوں، ا ور جنت بھی جا ہتا ہوں۔

ا سے اللہ ایس آپ ہے آپ کی رضا مدی گئی چاہتا ہوں ، اور جندے گئی چاہتا ہوں۔ منست کا مقام بلند ہے: یکن مقام بلند ہے، کیکھنے چوہدے کا طمد کا مقام ہے، وور مقام بلند کشن ہے، جس شی جند سے استفادات کا انجاب رور القامہ آٹر چو بقار مرکب تقدیماں ا معلم مور م ہے کہ دو زار واد بی گیا ہے۔ یکن حقیقت شمان وہ کو گاہ او کی او تیں، اور گیا ہا۔ وی ہے، جباب رسل انشار اللہ طابر کا موں ، کیک اور واسا

امادي عاس \_\_\_\_ 229 حضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر ماما: ٱللُّهُمُّ ٱدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِمَنَّكَ وَكُرُمكَ اے اللہ! اینے احبان اور کرم کے ذریعہ مجھے جنت میں داخلەنھىيە فرماما\_ لہٰذا جولوگ جنت ہے بے نیازی برتتے ہیں، وہ غلبۂ حال ہے، قامل نظیر نیں ، بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جنت ما کئے۔ فقيرين كرجنت ماتكو: کیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہے جنت ضرور مائے ،کیکن ا ہے عمل کی مز دوری کے طور پرنہیں۔ بلکہ اپنے مالک کو کریم آتا ، رحمٰن ، اور رحیم سجھ کر مائے ،ایک ہوتا ہے مزدور، جب وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ لاؤ پیے؟اس لئے کدمیں نے جوکام کیا تھا،اس کا نقاضہ ہی بیتھا،البذاا گرتم پینے دو کے تو بہتمہارا کوئی احسان نہیں ہے۔اس لئے کہ ش نے کام کیا ،البذاتم پیے لاؤ۔اور ایک ہوتا ہے بھکاری، وہ بھی پینے مانگٹا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میراحق تو تمہارے

اویر پچینیں ہے، کیکن بیں ضرورت مند ہوں ، جھ پرا حسان کرتے ہوئے مجھے پکھ ریدو۔تو دونوں کے ما تگنے میں فرق ہوا۔

لبذا الله تعالیٰ ہے جنت کو کام کی مز دوری کے طور پرمت مانگو، بلکہ فقیر ین کر مانگو کہ یااللہ! میراحق تو آپ کے اوپر کوئی نہیں آتا، لیکن اپنے ضل و کرم ے مجھے جنت دید بیجئے۔ میں اس کامخاج ہول ۔ لہذا نہ توبیہ بات درست ہے کہ اس جت کوایی عمل کی مزدوری مجھو، اور نہ یہ بات درست ہے کداس جت ہے



- اماتی بالی میں اگر نذر مان لول گا تو میرا میکام بن جائے گا، تو اس طرح اللہ میاں تنجوس ہے مال فکلوا کرغریب تک پہنچا دیتے ہیں۔ایک معنی تو اس جملے کے بیرہوئے ، اس جملے کے اندر دومرے معنی کا بھی احمال ہے کہ شاید پیرمراو ہو، وہ یہ کہتم جو پینذر مان رہے ہو کہ اگر میرا بیکام ہو جائے گا تو فلا ل عبادت کروں گا، بیطریقہ تو کسی بخیل ہے اپنا متصدحاصل کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ کوئی بخیل آ دمی ہوتو اس ہے کہو کہ تم جھے استے میے دیدو ، تو کنوس ہونے کی وجہ ہے وہ میے نہیں دے گا ، لبذاتم اس کولا کچ دیتے ہو کہ بی تمہارا فلاں کام کردوں گاءتم جھے اتنے بیے دیدو ۔ لبذا بینذر ماننا توکسی بخیل ہے مال نکلوانے کا طریقہ ہے۔ جنت كى شرط برعبادت مت كرو: يهال بيدو يجھوكة تم كس سے رابطة قائم كئے ہوئے ہو؟ تم كس سے ما تك رہے ہو؟ کیااس ذات کوتم لا کچ وو کے کہ مجھے فلاں چیز دید بیجئے تو میں آ پ کے کے فلال عبادت انجام دوں گا، ہاں! بغیر شرط کے ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ممتاح ہیں، اس ہے ہم رزق بھی مانگیں گے،اس ہے ہم صحت بھی مانگیں گے،اس ہے ہم خوشحالی بھی مانکلیں گے ،اس ہے ہم جنت بھی مانکلیں گے ،لیکن ہم یہ سب چیزیں فقیر کی طرح ہائٹیں گے، نہ کہ مز دور کی طرح ۔ بس بیمثال یا در کھو کہ مز دور کی طرح ما تكنا درست نهيں ، فقير كى طرح ما تكنا عيا ہے كديا الله حاراحق تو آپ بركوئي نهيں آ تا اليكن آ ب اينے فضل وكرم ہے عطا فرماد يتيح اوراس طرح ما تَكَانْ ' تفويفن'' کےخلاف نیں۔

یہ وضاحت میں نے اس لئے کر دی کہ جوشروع میں بات کہی تھی کہ جو

232 ---کچھ عمادت کرو، وہ جنت کی شرط سرمت کرو، ملکہ بندگی کی وجہ ہے کرو۔ قرآ ن كريم يل آتابك: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعَيُّدُ اللَّهُ عَلَىٰ حَرُفِ، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطَّمَعَنَّ بِهِ وَإِنَّ آصَابَتُهُ فِتُنَدُّ الْقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ (سورة الحج: آسته ال

بیخی بعض لوگ وہ ہیں جو کنارے پر کھڑے ہوکر اللہ تعالیٰ کی عمادت كرتے ہيں ، يعنى عماوت كرنے كے متبع بيں اگر دنيا كاكوئي فائدہ حاصل ہو كمبا تو مطمئن ہوگیا کہ بیعبادت موافق آگئی ہے،اوراس سے حارے کاروبار میں ترقی ہوئی، اور اس سے ہمارے چینوں میں اضافہ ہوا، اس سے ہماری صحت اچھی ہوگئی، اس سے ہماری اولاد بہتر ہوئی۔ لہذا بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر بھی

حضرت تفانوی رحمد الله عليد نے ايك الطيفد لكھا ہے كد ايك مولوى صاحب ایک مرتبدایک گاؤں میں مطلے گئے ، وہاں جا کر گاؤں والوں کونسیحت کی كهتم مسلمان ہو، پچر بھی نمازنہیں پڑھتے ، وہ لوگ نمازنہیں پڑھتے تھے۔ گاؤں والوں نے یو جھا کہ بمیں نماز پڑھنے ہے کیا فائدہ ہوگا؟ مولوی صاحب نے سوجا

کہ اگر میں ان کو جنت کے بارے میں بتاؤں گا تو پہلوگ نہیں مجھیں گے، اس لئے مولوی صاحب نے کہا کہ نماز پڑھنے کے متیج میں اللہ تعالی برکت دیں گے۔

آ ز ماکش آ گئی تو عبادت کوچھوڑ کروا پس بھاگ جا تا ہے کہ بینماز جھے موافق نہیں ابك لطفه

املاق کال --- 233 انہوں نے یو چھا کہ برکت کیا ہے؟ مولوی صاحب نے کیا کہ تمہارے کا روبار میں برکت ہوگی ،تمہارے مال میں برکت ہوگی ،اورخوشحالی حاصل ہوگی۔ جنانحہ گاؤں والوں کی مجھے میں یہ ہات آگئی اور نمازشر وع کردی۔ جب نمازشر وع کی تو ایک دیماتی کی ایک جینس مرگئی ،اس نے حاکرمولوی صاحب ہے کیا کہ آ پ نے تو کہا کہ برکت ہوگی ، یہاں تو تماز بڑھنے ہے میری بھینس مرکئی ، مولوی صاحب نے کہا کہاللہ تعالٰی کی طرف ہے آ زبائش ہوتی ہے، گھیراؤنہیں اور نماز مت جھوڑ نا ، چنا نچہو و نماز بڑھتا رہا ، اگلے دن اس کی گائے مرگئی ، اب پھرمولوی صاحب کے باس پہنچ گئے، انہوں نے پھر اطمینان ولا کر رخصت کردیا، اس دیہاتی کے پاس ایک بکری بھی تھی ، اگلے دن وہ میں میں کرنے گئی تو اس دیباتی نے اس بکری ہے کیا کہ خاموش ہوجا، ورندا بھی میں وضو کے لئے لوٹا اٹھا تا ہوں۔اوران دیہا تیوں نے کہا کہ بیمولوی دھوکے بازے،اس کی بات نہ مانو۔ چنا نچیانہوں نے نماز چھوڑ دی اور پھر جب سی کو همکی دینے ہوتی تو وہ کہتا کہ تو میر ا به کام کرتا ہے <sub>وا</sub>نہیں؟ ورندا فعا وَں لوٹا؟ پڑھوں ٹما ز؟ . بہرحال! ایسےلوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہلوگ ایک کنارے پر کھڑے ہوکر اللہ تعالی کی عمادت کرتے ہیں، اگر اس عمادت کے ذرايدكوئي ونياوي فائده چنج كيا، تب تو تحيك ب، ثماز بري اليحي ب، اورا كركوئي فتنداوراً زبائش آ گئی تو الے یاؤں واپس ہو گیا۔العیاذ بالله فر مایا کہ ایسے لوگ د نیاوآ خرت دونوں میں خسارے میں ہیں ،اس لئے کہوہ بندگی د نیا کے فائدے کے لئے کرر ہاہے، یہ کی طرح بھی ٹھیک نہیں۔ بندگی خالص اللہ کیلئے کرو۔

املائی کالس ---- 234 قرآنی آیات اور دنیاوی مقاصد: ای وجہ سے ہمارے بزرگول نے فرمایا کہ آج کل لوگ بیہ یو چھتے ہیں كدقرض كى ادا يكى كے لئے كونى سورت يزعوں؟ اور ملازمت حاصل كرنے كے لئے کوئی آیت بڑھوں؟ اور فقرو فاقہ دور کرنے کے لئے کوئی آیت پڑھوں؟ اور صحت حاصل کرنے کے لئے کونی آیت پڑھوں؟ اور عام طور پر اس کو روحانی علاج کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کو روحانی علاج کہنا بالکل غلط ہے، اور اگر کوئی مولوی صاحب ان مقاصد کے لئے کوئی وظیفہ نہ بتائے تو کہتے ہیں کہ اس کو پچھے نہیں آتا، کیونکدان کے نزدیک اصل علم یہ ہے کہ مولوی صاحب کوتعویذ گنڈے کرنا آتا ہو،اوراس کوعملیات آتے ہوں اوروہ یہ بتا سکے کہ کوئی سورت کا اور کوئی آیت کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اور ہرسورے کا فائدہ ہوتا ہے۔حضرت تھانوی رحمہ الله علیہ نے'' اعمال قرآنی'' کے نام ہے ایک کٹا ب کھی ہے ، اس میں ریکھا ہے كدكس آيت ہے كيا فائدہ ہوتا ہے۔ تلاوت كاثواب نبيس مليكا کیکن خوب مجھ لوکہ قر آن کریم کی جوآیت بھی کسی و نیاوی مقصد کے لئے یڑھی جائے گی اس آیت کے پڑھنے سے تلاوت کا تواب نہیں ملتا، لبذا یہ جو مدیث شریف میں آتا ہے کر آن کریم کے ایک حرف پروس نیکیاں کھی جاتی ہیں، یہ نیکیاں اس نیت سے بڑھنے پرنہیں ملیں گی، کیوں؟ اس لئے کہتم قرآن كريم كى علاوت الله تعالى كى عيادت كے طور يرنبيس كررہے ہو، بلكة تم ايك وَ اتّى اور دنیا دی مقصد کے لئے تلاوت کر رہے ہو، اگر چدا س طرح تلاوت جا نز ہے،













ملافات کا بی مجرد" اخاس میسین" مج صاکرت جیں اور اس کی برافتری الد شدنی فی دل میں اوالئے جیں، وہ دو تم کا برخی الدون کے الدون کے الدون کے الدون کی مجرد میں امام الدون میں ترتین مجرکی ہیں اور بیانی مجمد کیاں مالی کے الدون کے الدون کی موان امام الدون میں ترتین اور میلی کا ایک میں اور میلی میں الدون کے دون باتا ہو بات ، اس مزکز کے دون اور میلیز میں کہ الدون کا قدار میں کا دون باتا ہو بات ، کسی دون نا خدم موسکل ہے

) ماعد ہو سمائے دوسری بات یہ ب کہ جب کوئی سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے اور اس کا

240 اصلای مجالس اعلاج کیا جاتا ہے کہ قلاں وقت میں فلاں آ دمی بیان کیا کرے گا تو سارے مجمع میں صرف اليك أوى ہوتا ہے جواس اعلان كے بعد يا بند ہوجا تاہے، مثلاً جب ميں نے کہددیا کہ ظہر کی نماز کے بعد بیان ہوگا تو آپ ٹی سے کو کی شخص آنے کا یا بندشیں ، واین آئیں، واین ندآئیں، مرضی کے مالک یں، ندآنے کی صورت یں اطلاع دینے کی ضرورت بھی نیس الین ایک آ دی آ نے کا یا نبد ہے، اس کو ہر حال میں آنا ہے، اور ندآنے کی صورت میں پہلے سے اطلاع کرنی ہوگی ، اطلاع نہ کرنے کی صورت میں لوگوں کوشکایت ہوگی کہ ہم تو اتنی دورے آئے تھے، لیکن وہ نہیں آیا۔ بیاس لئے بتادیا کہ میں آپ ہے بیگزارش کرنا حابتا ہوں کہ جب اعلان کردیا تو الحمد نشداس کی کوشش کرتا موں کہ یابندی کروں ،کیکن بعض اوقات ا پسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ کسی سابق اطلاع کے بغیر بھی غیر حاضری کرنی یزتی ہے۔اس دجہ سے بیس آپ حضرات سے پٹینگی معذرت لینا جا ہتا ہوں کہ اگر بھی ا جا نک بغیر اطلاع کے غیر حاضری ہو جائے تو آپ حضرات اس کو بعید نہ مجھیں ، کیونکہ پورے مہینہ کے لئے یا بند ہونا بعض اوقات نا قابل عمل ہوسکتا ہے، كيونكه بعض اوقات مجھے اطا نك كہيں جانا يز جاتا ہے، لہذا جو حضرات دور سے تشریف لاتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ بھی ناغہ بھی ہوسکتا ہے۔ اینے اندرطلب اور پیاس پیدا کرو: دوسرے پیجھی ذہن میں رہے کدا گربھی ابیا ہو جائے تو اپنی آ مد کواور آ نے کی مشقت اٹھانے کو بیکار نہ جھیں ، انشاء اللہ ، اللہ تبارک و تعالیٰ آ نے کی برکت ہے کچھے نہ بچھے فائدہ ضرور عطا فر مائیں گے، اس لئے کہ فائدہ کوئی آ دمی دوسرے کوئیں دے سکتا، میرے بس میں کیا ہے جو میں کی کو فائدہ پہنجادوں، فا کدو پڑتھانے والا تو کوئی اور بی ہے،عطا کرنے والا تو وہ ہے، وہ جب حابتا ہے کسی کوعطا فر ما دیتا ہے، لہٰذا جب کسی بندے ہیں خالص طلب صادق ہوتو ان کی سنت پہ ہے کہ ضرور عطافر مادیتے ہیں ،مولا نارومی رحمہ اللہ علیہ و فماتے ہیں : آب کم جو تحقی آور برست از بالا و پست تا بجوشد آپ

طرف ہے یانی اُلے گا، لہٰذا اگر طلب صادق ہے اور تفتی موجود ہے تو اللہ جل شامۂ اپنے فضل و کرم ہے کرم فرما ہی دیتے ہیں۔ جب یہ بات ہے تو کسی کے ہونے ند ہونے سے کوئی خاص فرق ٹیس پڑتا۔ انشاء اللہ کوئی نقصان بھی ٹیس -890 تضوف كاحققت: اس تمہید کے بعد عرض ہے کہ'' انفاس میسیٰ'' جوحضرت تھانوی رحمہ اللہ عليه كالمفوظات كالمجموعة بيقصوف معتلق ب،تصوف عرها أق ، وقا أق

اورمعارف حضرت والانے اس میں بیان فرمائے میں ،تصوف کے بارے میں

لوگوں نے خدا جانے کیا کیا تصورات اپنے ذہن بیں قائم کئے ہوئے ہیں ،تصوف کی حقیقت اگر دیکھوتو وہ'' تز کیہ'' ہے،اورحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں جن چیز ول کو بیان کیا گیا ہے، وہ یکی'' تز کیۂ' ہے، لینی اخلاق کو یاک صاف کردینا، گویا که انصوف 'نام ہے اخلاق کو پاک صاف کرنے کا۔

یعنی بانی کم تلاش کرو، بیاس زیادہ پیدا کرو، پھرد کچھو گے کہاو ہر نیجے ہر



کرائے ،اورساری ہا تیں تو اس عمل کے لئے مداورمعاون ہیں ۔مثلاً پیرصاحب نے کوئی وظیفہ بتاویا کہ بیدڈ کر کیا کروہ تو ڈ کر کرنے سے طبیعت میں ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے،لین اصل مقصد فضائل کا حصول اور رذائل ہے بچتا ہے، جب یہ مقصود کھیرا توسب سے پہلے''فضائل'' کو بھنے کی کوشش کرو کہ فضائل کیا ہیں ،جن کو حاصل كرناب، اوروہ رو الل كيا بيں جن سے بچناہے۔ كزشتمال كربيانات: گزشتہ سال رمضان الہارک ہیں'' فضائل'' کے بارے میں کچھ یا تیں عرض کی تھیں، اور ان فضائل میں سے پورے سینیے میں جن کا بیان ہوا تھا۔ وو خوف ور جا کا بیان ،صبر کا بیان ، تقویل کا بیان ، اورصبر کی حقیقت ، اس کے بدارج اور اس کے حاصل کرنے کا طریقتہ، پھرشکر کا بیان ، اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ اور پھراس کے بعد' تقویض اور تو کل'' کا بیان شروع ہوا تھا، جو درمیان يش ره كيا نفاء يهال تك كدرمضان السارك كام بينة ختم بوكيا نفا\_ تفویض کے معنی:

'' تغویف'' اور'' توکل'' به دولفظ میں، اور به دونوں ملتے جلتے الفاظ ہیں الیکن حقیقت کے اعتبار ہے دونوں میں تھوڑ اسا فرق ہے ،اور دونوں مطلوب

ہیں ، اور دونو ل کو حاصل کرنا حیا ہے ،'' تفویض'' کےمعنی ہیں سوئب دینا اور سپر د کردینا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلال خفس نے اسپنے اعتبارات فلال خفس کے سپر و کر دیتے، یعنی اس کے حوالے کر دیتے، اسی طرح کسی شخص کو اپنا نمائند و بنادینا، آپ نے کئی فخص ہے کہا کہ بیرسامان لے جا کر ہازار میں فروخت کردو، گویا کہ





'' تفویض'' کا ایک درجہ تو واجب ہے، اور اس کی ضدحرام ہے، اور ایک درجہ متحن اورمتحب ہے، کہ اگر حاصل ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، ا نسان اس کوحاصل کرنے کی کوشش کرتار ہے، اگر حاصل نہ ہوتو اس ہے آ دمی گناہ گا رئیس ہوتا،'' تفویض'' کا واجب درجہ یہ ہے کہ آ دمی کواس حد تک تفویض کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فصلے مراعمۃ اض اور شکوہ پیدا نہ ہو، جیسا کہ ہیں نے ابھی مثال دی کدایک آ دی نے بدفیصلہ کرایا کہ مجھے تو ید ملازمت ملتی ہی جا ہے

بھی، جب وہ نہیں ملی تو اب شکوہ ہور ہا ہے کہ یا اللہ! میں نے تو آپ ہے ہی ملازمت ما كى تقى ،كين آب نے جھے نيس دى۔ اب اعتراض ہور ہا ہے ك اللہ

246 تعالیٰ نے میری مرضی کے مطابق کا منہیں کیا، اور جب اعتراض اور شکوہ پیدا ہو جائے تو بیر'' تفویض'' کے واجب ورجہ کی خلاف ورزی ہے، اور گناہ کے اعدر واخل تفويض كامتحب درجه: ایک درجہ" تفویض" کا اس ہے آ گے کا ہے، وہ درجہ واجب تونہیں، کیکن اگر حاصل ہو جائے تو نعمت ہے، وہ یہ کدائی طرف ہے دل میں کسی چز کی تجویز نہ ہو، اور بلکداین تجویز بالکل فتا کردے۔ یعنی اپنا نہ کوئی مطالبہ ہے، نہ کوئی ارا دہ ہے، نہ کوئی خواہش ہے، جاہے بید الازمت ال جائے، یا دوسری ملازمت ال جائے ، میری طرف سے کوئی خواہش نہیں۔ بلکہ جو طا زمت آپ دلوادیں ، وہی

یات دیری طرف مے لوگ خوانش فیمن بیک جو طارحت کی واران می دوی یمرے کے بخترے بدایا دہ جو است قوات مطال بالان خورول کردویا خیمن بیکور این طرف سے بحری کو کی خوابش می کیمن " تقویش" کا جو درب خیمن بیکور این طرف سے بحری کو کی خوابش می کیمن " تقویش" کا جو درب واجب میکن اور برایک کیمن کا بات می گیمی بیکن اگر بودربد حاصل بوجائے توقع سے محرضة و والون معری کا خوابھور میں بجوان کے حضر شد و والون معری کا خوابھور میں جوان جوان کے دوافون معری کا خوابھور میں بجوان بین " کی جال ہے" فریا کہ کرائی گھی کا کا بیک سے دوائی گئی ہے دو بری مرش کے خوالے کو گئی کا جات میں بھرائی ہور ہا ہے دو بری

مرضی کے مطابق ہور ہاہے۔اس فحض کی زندگی کے لفف کا کیا عالم ہوگا کہ کا نات

247 -میں جو پچھے ہور ہاہے ، اس کی مرضی کے مطابق ہور ہاہے ، ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، کوئی کام اس کی مرضی کےخلاف ہوتا ہی نہیں۔....لوگوں نے کہا كە حضرت! بىدىكىيے ہوگيا؟ بە بات تو يىغبىرول كوبھى حاصل نہيں ہوئى كەجو جا با، و ه ہوجائے ، جواب میں حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ علیہ نے فریا ہا کہ یہ اس طرح ہو گیا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فتا کر دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ ک مرضی ، وہ میری مرضی ہے ، اور کا سکات میں جو پچھے ہور ہاہے وہ اللہ کی مرضی ہے ہو رہا ہے، کو یا کہ میری مرضی سے ہور ہا ہے۔ اگر ش صحت مند ہوں تو اللہ تعالی ک مرضی سے ہوں، لیڈا میری مرضی بھی بی ہے، اگریس بیار ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوں ، اس بیاری میں بھی میں خوش ہوں ، اور راضی ہوں ۔ اگر ان کی مرضی مدہے کہ میں بھوکا رہوں ، میں بھی اس پر راضی ہوں۔اس لئے کہ میں نے ا بی تجویز فٹا کر دی ہے۔ ترک تمنامیں سکون ہے: میرے بڑے بھائی جناب ذکی کیفی صاحب مرحوم کا ایک خوبصورت مکون ترک تمنا میں یالیا میں نے قدم رکے تھے کہ مزل کو جالیا میں نے یریثانی کہاں ہے پیدا ہور ہی ہے؟ تمناؤں ہے، آرزوؤں ہے، دل میں تمنا کس اور آرزوئیں بجرئی ہوئی ہیں کہ مجھے مدل جائے، مجھے دولت ل جائے، مجھے فلال چزل مبائے، مجھے عزت ال جائے، مجھے شہرت ال جائے۔ مجھے عہدہ مل جائے ، مجھے منصب مل جائے ، پیرسب آرز وئیں پیدا ہورہ بی میاں ، اور

کروی قواب کس بات پرروہ؟ دونافتہ ہوگیا، اور سکون حاصل ہوگیا۔ سکون، ترک تھا میں پالیا میں نے قدم ترک تھے کہ حزل کو جالیا میں نے

فر کمایے ۔ وہ میں کچے ہیں کراے اشدا آپ کے فیضلے اور آپ کی دشاعثی آپٹی ہر خواہش معادی ہے۔ متجید اللہ کے حوالے کر وو: یہ جدعتام ہے کہ خواہشات دی تھتم ہوجا کہیں، خواہشات فکا کروے، ق بات درامشل ہے کہ فواہشات دل تھی پیدا تو ہوئے تیں، امواہشات فکا کروے، ق

امات کائی اورانیان ہونے کے ناطےخواہش بیدا ہوگی ،لیکن اس خواہش کواللہ کی مرضی میں فٹا کر دیا، اس وجہ ہے وہ خواہش کا لعدم ہوگئی، '' تفویض'' کا یہ درجہ حاصل کرنا ہرا یک کے بس کی بات نہیں ،اوراللہ تعالیٰ نے اس کو واجب بھی نہیں قر ہایا ،البتہ واجب بیہ ہے کہ جوکوئی کام کرو، اس کا نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیا کرو، اور بیاد عاکیا :501 ٱللُّهُمُّ هِذَا النُّحُهُدُو عَلَيْكَ التَّكُلَان اے اللہ! میں نے اپنی کوکش کرلی، باتی معاملہ آب کے حوالے ہے۔اب آپیر بجروسہ ہے، آپ جوفیصلہ فرمائیں کے بین اس برراضی ہوں۔ دعا كى قبولىت الله كے حوالے كردو: بهاں تک کہ دعا کرنے ہیں بھی بہی تفویض اختیار کرو، اور کا موں ہیں تو '' تغویض'' کرتے ہی ہو، مثلاً بیاری کے اندرعلاج شروع کیا، اور دوا استعال کی، لیکن نتیجہ اللہ کے حوالے کردیا، ای طرح طازمت طاش کی، درخواست دیدی، اور نتیجه اللہ کے حوالے کر دیا، ای طرح دعا کرنے میں بھی'' تفویض'' ا فتیار کرو، اللہ تعالٰی ہے دعا کرو، اوراس کے قبول ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کروہ اور دعای کے موقع پر حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: ٱللُّهُمُّ هٰذَا الْحُهَدُ وَ عَلَيْكَ التُّكَلَان یا اللہ! میں جنتا آپ ہے ما تک سکتا تھا، اتناما تک لیا، آپ کی مار گاہ میں ا پنا قضیہ پیش کردیا، اب فیعلد آب کے ہاتھ ٹس ہے، آب جو فیعلد کریں گے مجھے







کثر ت تکرارے عمل آسان ہوجا تاہے الحمدللُّهِ ربِّ العالمين، والعاقبة للمتقين، وَالصَّلَاةُ وَالسُّلَامُ عَلَىٰ رسوله الكريم، وعلى كل من تبعهم باحسان الي يوم الدين. امابعد: گزشته کل'' تفویض'' کا بیان شروع کیا تھا کہ'' تفویض'' کے معنی میں کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اور دوسری چیز" تو کل'' بینی اللہ جل شانہ

چنانچە حضرت مولانا اشرف على صاحب تھانوى رحمدالله عليدنے بيبلے ملفوظ ش پيہ

اسباب کے اندرایی ذات میں کوئی طاقت نہیں، پیاعقاد'' توکل'' کہلاتا ہے،

ير بحروسه كرنا، يعني به بمجصنا كه اس كا مُنات بيس جو يجحه موكا، وه الله تعالى كي مشيت کے مطابق ہوگا، اس کی اجازت سے ہوگا، اور وہی سب پکھ کرنے والا ہے،

> '' ضدا کی تجویز میں اپنی تجویز کوفتا کردو، ابتداء میں تو الل اللہ کی یہ حالت تکلف کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، خدا تعالی کی

ارشا دفر ما یا که:

امادي كال ---- 254 عكمت اور قدرت كوسوج سوج كرايين اراده وتجويز كوفنا كرنا یڑتا ہے، پھریہ حالت ان کے لئے امرطبعی بن حاتی ہے۔'' (انفاس عيى ئى ١١٧) جيها كه ميں نے يہلے عرض كيا تھا كه'' تفويض'' كےمعنی ہی ہہ ہيں كها بي تجویز کو اللہ تعالی کے فیلے پر فنا کر دیا۔ یس پھینیں جاننا کہ میرے کے لئے کیا بہتر ہے، کیا بہتر نیس، میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر چکا ہوں، وہ جس میں میرے لئے بہتری قرار دیں گے، وہی میرے لئے بہتر ہوگا، میں اس بر راضی ہوں ، اوراس برمطمئن ہوں ، اس کا نام'' تفویقن'' ہے۔ بہ جوفر مایا کدا ہے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دو، اور یہ یقین ر کھو کہ جو پچھ فیصلہ ہوگا، وہی میرے حق ش پہتر ہے، اور اس پر ش مطمئن ہوں۔ اس حالت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماری تعالی کی قدرت اوراس کے علم کا مرا قبہ کرواور بیمرا قبہ کرو کہ جھیے کچھ پیتے نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، آئندہ کیا حالات پیش آنے والے ہں؟ اللہ جل شاندعالم الغیب ہیں، اللہ جل شانہ کوسب کچھ پیۃ ہے، جب آ دمی اس بات کا مراقبہ کرے گا کہ مجصاتو کچھ بعد بے نہیں ، اے اللہ! آپ کوسب بعد بے، اور ظاہر ہے کہ کام ای کے حوالے کرنے جا بھیں ، جس کو بیتا ہے کد کس کام میں شیر ہے ، اور کس کام میں خیرنہیں ، چنا نحہ استخار ہ کے موقع برحضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتا کی ، اس میں بیالفاظ میں کہ:

> اَللَّهُمَّ إِنِّيُ اَشْقَحِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدُرِيَكَ، اَنْتَ عَلَامُ الْغَيُّرِبِ، اللَّهُمُّ انْتَ تَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ، وَاَنْتَ

تَقُدِرُ وَ لَا أَقُدِرُ -یعیٰ اے اللہ! آپ کوعلم ہے، مجھےعلم نہیں ، آپ کو قدرت حاصل ہے، مجھے قدرت حاصل نہیں، آب ہی غلام الغیوب ہیں ۔اس کا مرا قبہ کرو، جب تم اس کا مرا قبہ کرو نکے تو خود بخو د " تفویض" کی طرف طبیعت علے گی، یہ ہے" تفویض" حاصل کرنے کا طریقہ۔ حصول تفویض کا دوسراطریقه: حضرت والانے فرمایا کہ: اہے ارادے کوخدا کے ارادے کے تالع کردیں کہ جو پکھے ہوگا ہم اس پر دامنی ہیں ،اس پرعمل شروع کر دیجئے ،اور برابر كرت ربيخ ، انشاء الله ايك دن ملكة را خديدا موجائكا ، اورای ہے راحت حاصل ہوگی ، بدون اس کے راحت نہیں ال سکتی ، اور یہ کچے مشکل نہیں ، کیونکہ کنڑے تھرار ہے سب کا م آ سان ہوجاتے ہیں ، دیکھئے ، آج کل جولوگ پختہ حافظ ہیں ، وہ پہلے ہی دن سے پختہ ٹیس ہوئے ، بلکہ کثرت محرارے پختہ ہے ہیں، یا آج جوخوش نولیں ہے، وہ کش ت مشق عی ہے

> خوش نولیں ہوا ہے۔ ای طرح کثرت تکرار سے تفویض حاصل ہو جائے گی میں عین عبدیت ہے، اور بندگی ہے،

(انفاس عیسیٰ ص ۲۱۷)

غلام کوالیای ہوتا جاہے۔

یعیٰ'' تفویض'' حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بار یار یہ بات علم میں لاتے رہو کہ جو کچھے ہوگا وہ اللہ کی مرضی ہے ہوگا اور میں اللہ کی مرضی برراضی ہوں ، پار پار به بات ول میں لاتے رہو، لاتے رہو، رفتہ رفتہ یہ چنز حالت'' تفویض' بن حائے گی ،اور پھر بدحالت آ گے چل کر'' مقام'' میں تبدیل ہو جائے گی ۔لیپنی پھر اس کوستنقل طور پر بداستخصار رہے گا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر رکھا ہے، جو پچھان کی طرف سے فیصلہ ہوگا ، وہی جن ہے اور میں اس پر راضی ہوں۔ كثرت تكراركا فائده: پچرفر مایا که به کثر ت تکرار، لیخی اس مات کو مار بار دل میں لا تا ، اور اس کی طرف دھیان کرنا، یہ جز'' مقام'' بیدا کر دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تکمرار کے اندر بڑی عجیب خاصیت رکھی ہے۔ دیکھئے قرآن کریم میں ایک بی بات بار بارآ كَى بي مثلًا " أَفِينُهُ والصَّلَوْةُ " كالفظالا مرتبدآ ياب، حالا تكم صرف أيك مرتبه بی کہنا کافی تھا کہ''نماز قائم کرؤ' اورایک مرتبہ کینے کی وجہ ہے بھی نماز ہمارے او پراسی طرح فرض ہوجاتی جس طرح اب۹۲ مرتبہ کے بعد فرض ہے،۲۲ م تبه کہنے کی وجہ ہے کوئی فرق نہیں آیا۔ای طرح حضرت مویٰ علیہ السلام کا قصہ اليك جُكة قرآن كريم مين بيان كرويية ، بس وه كافي تفا، ليكن كي مرتبدان كا قصه بیان فرمایا۔ تو قرآن کریم میں مختلف بالوں کا تکرار ہے، ایک ہی بات کو بار بأر بیان کیا گیا ہے، ایپا کیوں کیا؟ اس لئے انسان کی فاصیت یہ ہے کہ جو چیز اس کے کان ٹیں بار بار پڑتی رہتی ہے، وہ بات دل ٹیں رائخ ہوجاتی ہے، قر آن کریم

میں تکرار کا یہی راز ہے۔

اصلاق مجانس آج پبلیسٹی کا دورہے: آج " ويليني" أيك متقل فن بن كيا ب، كو بلز كهنا تها كه " جهوك اتني کٹرت سے بولو کہ دنیا اس کو پچ مجھنے لگئے' لیعنی جھوٹ اپنے دھڑ لے ہے ، اپنے امتناد ہے بولواور بار بار بولو کہ لوگ اس کو بچے سمجھنے لگیس کہ یہ بات تج ہے۔ یہ ہمارے باں جو جائے کی جاتی ہے، بیابتداء انگریزوں نے جلائی تھی، ابتداء انگریزوں نے بیکیا کرمختلف راستوں میں چورا ہوں پرریز ھیاں لگوا کیں ،اوران ریز هیول پر بیائے کیئے گئی ،اورلوگول کومنت پلانی شروع کردی ،اوراس زیانے میں بیہ جملہ جاری کر دیا کہ: '' گرمیوں بٹل گرم جائے شنڈک پہنچاتی ہے'' هر جگدید جمله لکیردیا، دیوارول بر، مکانات بر،اخبارات میں،اشتہارات میں یہ جملہ جاری کردیا، یہ بالکل جھوٹی ہات تھی ،اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی ،لیکن اس جملے کواتنی کثرت ہے پھیلا یا کہ وہ ایک حقیقت بن گئی ،اورلوگوں نے بہمسویں كرنا شروع كرديا كدوا قعتة كرميول بين كرم جائة شنذك يبنجاتي ہے۔رفتہ رفتہ لوگ جائے کے عادی ہو گئے ، اب جائے کے بغیر گزار وٹیس ۔ اگر جائے ٹیس کی تو کچھ بھی نہیں بیا، بلکہ سر میں درد ہوگا۔ طبیعت خراب ہوگئی۔ ایسا کیوں ہوا؟

جنتی بھی چنزوں کے لوگ عادی ہوتے ہیں، اگر غور کروتو بی نظر آئے گا وہ پالکل ہے مزہ چزیں ہیں۔ جسے لوگ تمیا کو کے عادی ہیں ،اور بداییا بدمز و ہوتا

کٹرت ہے پار باریٹے ہاں کے عادی ہوگئے۔ انسان عادی کیے بنتاہے؟

ے کہ جس نے بھی تمیا کو نہ کھایا ہو، اس کوتم یا کو کھلا ؤ تو اس کو قے ہو جائے گی۔ لیکن جب تمیا کو کی عادت مزگی تواب ای میں مز ہ آنے لگا،اوراب اس کے بغیر مر ارونہیں۔ای طرح لوگ'' قبوہ'' کے عادی بن جاتے ہیں۔ میں نے سب ہے پہلے زندگی میں جب قبوہ پا تو بہت کر والگا، واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ کرا چی میں قطر کے کوئی شخ آ گئے ، انہوں نے دارالعلوم کے پچھ طلباء کی دعوت کی تو ہم لوگ اس دعوت میں گئے تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک چھوٹے سے فخان میں قبو ولا یا گیا، جومقدار میں بہت تھوڑا ساتھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اس کا پیلاگھونٹ منہ ہیں لیا تو فور أسر ہیں در دشروع ہوگیا، وہ اتنا کڑوا لگا کہ اس ایک . کھونٹ کوحلق ہے اتار نامشکل ہوگیا، ہیں سوینے لگا کہ یااللہ، ہدلوگ کس طرح اس کومزے لے کریتے ہیں ۔لیکن بعد میں جبءر بوں کےساتھ زیادہ افعنا بیٹھنا بوا تو اب ہر دعوت بیں سامنے قبوہ آر ہاہے، رفتہ رفتہ اس کو پینا شروع کیا تو اب بیتے بیتے اچھا گلنے لگا ،اوراب اس کو پینے میں بڑالطف محسوں ہوتا ہے۔ فس کوعبا دین کا عادی بناؤ:

اس طرح جنتنی عمادات ہیں ،جنتی طاعات ہیں ، یا اللہ تبارک وتعالیٰ نے

جیتنے اخلاق فاصلہ پیدا فرمائے ہیں، وہ بھی درحقیقت اس طرح حاصل ہوتے ہیں کہ شروع میں یہ کڑوے گلتے ہیں، یدمز ومعلوم ہوتے ہیں،لیکن جب انسان بار یاران اعمال کوکرتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کا عادی بن جاتا ہے، پھراللہ تعاتی اس کے دل بیں ان اعمال واخلاق کی الیی محبت پیدا فریا دینتے ہیں کہ پھراس انسان کواس

کہا جائے تو نماز پڑھواس کے لئے نماز پڑھتے ہے زیادہ بھاری کام کوئی اور میں

. مثلاً ایک آ وی بے نمازی ہے ، اگراس ہے

عمل کے بغیر چین نہیں آتا۔۔۔۔۔۔



" يكى عين عبديت باور بندگى ب، غلام كوابيا بى بونا جا بيخ " يعنى

- المذي كائل ---- **260** بلد 2 انسان تو'' بندہ'' ہے،اور بندہ اپنے آتا ہے کیا تجویز کرے' بلکہ دنیا کے اندراؤ غلام اور آتا وونول انسان ہوتے ہیں،جیسی غلام کی عقل ہے، ولیجا ہی آتا کی عَنْل ، بلكه وسكتا ، كدخلام كاندر عقل آقا كه متالط بين زياده مو اليمن يهاں تو وہ نبیت بھی نہیں، بلکہ يهال تو بندہ اور خدا کی نسیت ہے، اب یہ ہے حقیقت ، بےعلم ، حیونا سابندہ ، جس کے باس نبطم ہے ، نہ قدرت ہے ، وہ کما اللہ میاں کو تبحو ہز چیش کرے کہ اللہ میاں آب ایسا کر دینا۔ لبذا تبحوز تو اللہ ہی کی ہے،

اور فیصلہ انہی کا ہے، مشیت انہی کی کار قربا ہے۔ بار)! ہے علمی کی وجہ ہے ہم

صدمه بھی کرتے ہیں ، کوئی واقعہ پیش آیا اس پرصدمہ ہور ہاہے ، پیصد مدینے لئی كى وجد سے بور باہ ، اُرحیقی علم بسین ہوتا او تجرصد مدند ہوتا۔

مفؤ يض كامل كى پيجيان: آگے آیک اور ملفوظ میں حضرت والا رحمہ اللہ علیہ نے قرما ہا کہ: ''مفوض کالل ووے کدا گرغمر بھراس کے کان میں بدآ واز آ سِنْكُ مِنْ أَفْكَ مِنْ أَهْلِ الْمُحَنَّقُ مَا سِزَّ وَارْ آ سِنْكُ اللهِ صِنُ أَهُولِ النَّسَادِ" تَوْكَسِي وقت يَجِيعُمَل فِين وْروبِرا بِرَجِي كِي شِه كرے، بلكہ بدستور كام ميں لگا رہے، ند كيلى آ واز ہے ہے فکر ہو، شدومری آ وازے دل برداشتہ ہو۔ (MA 5/5-5 (16)) فرمایا کہ ایک شخص کے کان بیل مسلسل یہ آ واز آ رہی ہے، یعنی اس کو

الهام ہوریا ہے کہ توجئتی ہے، تو بدآ وازین کرعمل میں کوئی فرق نہیں واقع ہونا

- املائ کاس ---- 261 جائے ۔ منہیں کہ جب میں جنتی ہو گیا تو اب مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہاور ریسوچ کرعمل چھوڑ دے \_\_\_\_ یا خدانہ کرے ریآ واز آ ھائے تو جہنی ہے، تو اس وقت بھی ایے عمل کو نہ چھوڑ ہے، اور یہ نہ سویے کہ جب جہنم ہی میں جا ناتخبرا تو اب کیا نماز پڑھوں ، کیا روز ہے رکھو \_\_\_\_ حضرت والافر ہا رہے میں کدا کرمسلسل بدآ واز آئی رہے جب بھی عمل میں کوئی فرق واقع ندہو۔ بلکھل ص لگار ہے۔ ابك بزرگ كاواقعه مولانا رومی رحمہ اللہ علیہ نے ایک ہزرگ کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک بزرگ روزانہ تبجد میں اٹھا کرتے تھے، ایک مرتبہ معمول کے مطابق تبجد کی نماز کے لت الشح، وضو ك لئ لوثا اللها واس من ياني مجرا، جب وضوك لئ منت منتف مكرة کان میں ایک آ وَاز آ کی که ' نه تیراافها قبول ہے، نه تیراوضوقبول ہے، نه تیری نماز قبول ہے، نہ تیرا تبجد قبول ہے'' \_\_\_\_ شاگر دیھی ساتھ تھا،اس نے بھی بدآ واز سن \_\_ اس كے بعد انہوں نے اهمينان سے وضوكيا، تبجد اوا كرنے كے لئے کھڑے ہوگئے ، اور روزانہ کا جومعمول تھا، وہ پورا کیا\_\_\_\_اگلی رات کو جب. الشحية كاروي آواز آنى كدنه تيراالهنا قبول، ندتيراو خوقبول، ندتيري نماز قبول، ند تیرا تبجد قبول، کچھ قبول نہیں ۔ سفنے کے بعد اطمینان سے وضو کیا ، نماز بڑھی ، اوراس شان ہے تبحد کی نما زادا کی جس شان ہے روزانہ مڑھا کرتے تھے، تیسری رات کو جب تبجد کے لئے اٹھے تو پھروہی آ واز آئی تو شاگر دجوروزانہ بہآ وازین رہاتھا،

اس نے کہا کہ حضرت! آپ بیآ واز روزانہ تن رہے ہیں کہ آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں، بواٹ خواہ مخواہ وقت ضائح کرنے اور محنت کرنے کا کہا قائد و؟ جواب

املاق کاس ---- 262 میں ان بزرگ نے فرمایا کہ میاں! ٹھیک ہے کہ وہ فرمار ہے ہیں کہ بیرعما دے قبول نہیں، لیکن اور کو کی دروازہ ہوتو بتا دو، وہ قبول کریں تو ہ نہ قبول کریں تو ، مجھے وہیں جانا ہے۔ جانے کے لئے میرے یاس کوئی اور جگر نہیں ہے، اس درواز و پر پیشانی نیتی ہے،اس کے سامنے رونا ہے،اس سے مانگنا ہے \_\_\_\_ جب ان بزرگ نے بدکھا تو پھر آ واز آئی:۔ قبول ست قبول ست گرچه بنرنیست که جزیا ناه دگر نیست اگرچہ تیرے پاس ہنر توخیس تھا،لیکن اِب سب کچھ تیرا قبول ہے، تیرا وضو بھی قبول، تیری نماز بھی قبول، تیری تہد بھی قبول۔ چونکہ تم نے اس بات کا اقر ارکرلیا کہ ہمارے علاوہ کوئی پناہ کی جگدمیرے پاس میں ہے۔ بندگ کی شان یہی ہے: حضرت والافرمارے ہیں کہ اگر تهہیں سے بینة چل جائے کہتم جنتی ہوتو تمہار ہے مل میں کوئی فرق نہ ہونا جا ہے ، اورا گر تمہیں ہیں پید چل جائے کہتم جبنی موقو عمل میں کوئی کی ندمونی جا ہے۔اگر رید پر پیٹا جائے کدعمادت قبول نیس ہو رای ہے تو بھی عمل میں کوئی فرق نہیں ہونا جائے ، بلکہ جیسے پہلے عبادت میں لگے ہوئے تھے، ویسے ہی گےر بنا جا ہے \_\_\_ اور در حقیقت بندگی کی شان ی<sub>ک</sub>ی ہے، میں اس کے در پر پڑار ہول گا اس کے در کا غلام ہوں ، جا ہیں قبول کریں ، یا قبول نەكرىي \_ ابك عجيب سوال: ایک بہت بڑے جلیل القدرمحدث گز رہے ہیں، معفرت عبدالرحمٰن بن

املاق کال --- 263 اُ لِيَاتُكُمُ مُرَكِينًا ان كے حالات مِين لكھا ہے كہ ان كے زمانے ميں ايك فخص كو بيشوق يندا ہوا كەيلى الله دالوں كے ياس اورعلاء كے ياس جادّ ل ، اوران سے بيہوال کروں کدا گر آ ہے کو بہ بیتہ چل جائے کہ آئندہ۲۴ تھنٹے کے بعد آ ہے کا انتقال ہونے والا ہے تو بہ ۲۳ تھنٹے آ ب کس طرح گزاریں ھے؟ اوران ۲۴ تھنٹوں میں آب کیا نیک اعمال کریں گے؟ اب ظاہرہے کہ جب آ دمی کو یہ بیتہ چل جائے کہ میں ۲۳ تھنے بعد دنیا ہے رخصت ہونے والا ہوں تو وہ اس وقت وہی کا م کرے گا جواس کے نز دیک سب ہے افضل کام ہوں گے،اس لئے اس نے بہوال بنایا۔ ميرے پاس اضافہ کيلئے کچھنیں: چنا نچہ وہ فخص بڑے بڑے علاء اور محدثین کے باس گیا، کسی نے پچھ ا عمال بتائے ،کسی نے پچھاعمال بتائے مختلف عما دات ، اذ کار اورتسبیجات بیان کیں۔ عفرت عبدالرطن بن أنی تعیم بھٹیا کے باس جب و شخص پہنچا اوراس نے بیسوال ان ہے بھی کیا تو انہوں نے جواب بیس فر مایا کہ بیس وہی اعمال کروں گا ، جوآج کرر ہا ہوں، یعنی بیل اس وقت جواعمال کرر ہا ہوں، میرے یاس ان بیل ا شافد كرنے كے لئے پحوتيں ہے، اس لئے كه بيس نے اپنى سارى زندگى اى تقم برڈ حال رکھی ہے کہ شایدا گلے چوہیں گھنے میں میراانقال ہوجائے گا ،اس لئے جو ا عُمال میں روز کرتا ہوں، وہی اعمال میں آج بھی کروٹگا کوئی بھی حالت ہو، آ دی کے معمول میں ، اس کے طریق کار میں ، اللہ جل شاند ك ساتحة تعلق مين، عما دات مين، طاعات مين، كوئي فرق وا قع ثبين بهونا جايئ \_ ای لئے معرت تھانوی پھٹا فرمارے ہیں کداگر بیآ واز آ جائے کہ توجنتی ہے، ما یہ آ واز آ جائے توجہنی ہے۔العیاذ باللہ۔تب بھی اس کے مل میں کوئی فرق نہیں

- امااتی *جالی* ---- امااتی *جالی* ---ہونا جا ہے بھی حالت ہیں بھی عمل کونہیں چھوڑ نا جا ہیئے ۔ استفامت كبلئة بمت كوكام مين لا نا بوگا: ای کو''استقامت'' کہنے ہیں، اور بیاستقامت مثل سے حاصل ہوتی ہ، لوگ میہ شکایت کرتے ہیں کہ معمولات کی پابندی ٹیل ہوتی، نافہ ہو جاتا ہے \_\_\_\_ بیٹافہ کیوں ہوجاتا ہے؟ اس لئے نافہ ہوجاتا ہے کہ اس کی مشق میں کی ، یا در کھو کہ افتایا ری امور کواپی زندگی کے معمول ہیں داخل کرنے کا سوائے زبردی کے اور کوئی اس کا طریقہ نبیس،تم اگر بچھتے ہو کہ تہمیں کوئی تعویذ گھول کریلا دیا جائے گا۔ پانتہارے اوپر کوئی حیا ڑیجونگ کردے گا ،ا دراس کے نتیج میں تم معمولات کے پابند ہوجاؤ گے، بیسب خام خیالی ہے، اس کوول ہے نکال دو، ایبانہیں ہوسکتا \_\_\_ بلکہ اینے ارادے ہے ادر اپنی ہمت کو استعال کرنے ہے ، اور زبر دیتی اینے آ پ کو کام میں لگا کریہ چیز حاصل ہوگی ، جب تک تم اینے اوپرز بردی نبیں کرو کے،اس وقت تک کسی چیز کی مشق نبیں ہوگی،اور کس کام پراستفامت حاصل نبیں ہوگی۔ فضول كاموں ميںمثق: اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں بوی طاقت رکھی ہے، یہ ہمت ربر کی

طرح ہے ، اس کو جتنا ہا یو بحق کا دو جائے ہاں کو خلا کام میں استعمال کرو، ہیا ہے اوقتے کام میں اس کو استعمال کرلو، اب اڈک اس مت کو فلا کا حوں میں استعمال کرتے ہیں \_\_\_\_\_\_نعی جدروز پیلیلے میں آگیا کیا تھا، وہاں پراکیسسر کرنے ہے جب گزرا تو وہاں دکھا کہ وہاں دو حال دو دوال وہ دوران پر اعطان والی نمی ہوئی تھیں۔ اس

- اسلاق کاس ---- علدے -کے اوپریہے رکھے ہوتے تھے، اب لوگ ان پیمیوں کے ذریعیان دیواروں پر ہمت کواستعمال کریں تو اللہ تعمالی کیوں مدونہیں فریا کیں ھے۔

جانبًا ہول الواب طاعت

یہ برکت و بے جی او اگر ہم طاعات، عبادات اور گنا ہوں سے بچنے میں اپنی

نفس كوز بردى طاعات ميں لگاؤ: اس کئے اپنے نفس کوزبر دئتی طاعات میں لگاؤ۔ وہ غالب نے خوب کہا

ادهر نہیں حاتی اگر طبیعت ادھر نہیں جاتی تو اس کو زبر دئ کر کے لاؤ، جب اس طبیعت کے ساتھ زبر دئی کرو گے تو کچھ دن تو زبر دئی کرنی ہوگی ،لین پھر رفتہ رفتہ اس کی عادت بن حائے گی، جب عادت بن جائے گی تو اس کام کی طبیعت ٹا دید بن جائے گی \_\_\_ کوئی کام زبردتی کئے بغیر نہیں ہوسکتا۔

اویر کی طرف جاتے، اور پھر ہوا میں فلا بازیاں کھا کر دوبارہ اس دیوار پر آ جاتے ہے، دیکھ کربہت جمرانی ہوئی

کہ بدکیسے انسان ہیں۔جو بیٹل کررہے ہیں،لیکن انہوں نے مثل کی،اورمثل کر کے اس فضول کام میں مہارت پیدا کرلی ، میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ویکھو، اللہ تعالٰی نے انسان کی ہمت میں کتنی طاقت دی ہے کہ رہآ دمی مثل کر کے ایسے کام کرنے پر قادر ہوگئے کہ ہمیں و کچے کر جیرت ہور ہی ہے کہ ایبا کام بھی انسان كرسكا ب- جب ايك ففول كام يشمش كرنے سے الله تعالى بهت ميں

ےکہ:

266 حاصل تصوف: بمارے حضرت حکیم الامت ، مجد دملت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمہ اللہ علیہ ساری عمر تضوف کے کو چوں کی خاک جھائے کے بعد تصوف کا حاصل بیان قرمارے ہیں کہ: وہ ذرای بات جو حاصل ہے تصوف کا، یہ ہے کہ جب کسی طاعت کے کرنے ٹیں ستی محسوں ہو، اس سنی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کوکرگز رے اور جب کسی گناہ کے کرنے کا تقاضہ ہو، اس تقاضے کا مقابلہ کرے اس گناہ ہے ہے، بس ای سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اس سے ترقی کرتا ے، اورای ہے تعلق ہاتی رہتا ہے۔ بہر حال ، انفس کے ساتھ زیر دئتی کر کے اس کو طاعت کی طرف لا ؤ ، اور مناہوں ہے زیردئتی کرکے اس کو دور رکھو، اگریہ چیز حاصل ہوگئی تو بس تم کامیاب ہوجاؤ گے۔ تو كل مطلوب: ا یک ملفوظ میں حضرت والا نے ارشا دفر ما یا کہ: '' تو کل مطلوب یہ ہے کہتم اللہ تعالیٰ پر اعتقاد رکھو کہ اللہ تعالی کے تھم کے بغیر پچھٹیں ہوسکتا، جووہ طابیں گے، وہی موگاا ورخلاف شرع تدبیرنه کرو، والله تم متوکل بو'' (انفاس میسی اس ۲۱۸)

املاتی مجانس -یعیٰ بیا عتقاداس بات کا کہ اللہ کے تھم کے بغیر کچھٹیں ہوسکیا اور دوسرے کہ جو تدبیرا ختیار کرو، وہ خلاف شرع ندہو، تدبیر تو کل کےخلاف نہیں ، مثل بہار ہو گئے تواس بیاری کاعلاج کرنا تدبیر ہے، جائز تدبیر ہے، لہٰذابیتہ بیرتو کل کے خلاف نہیں \_\_\_ البتہ خلاف شرع تدبیر نہ ہو، مثلاً ہد کہ بیاری کے علاج کے لئے کسی حاد وگر کے باس جلے گئے ،اوراس ہے سفل عمل کرانا شروع کردے تو یہ نا جائز تدبیر ہے۔حرام ہے، اور تو کل کے خلاف ہے، لبذا تدبیر ضرور کرے، مگر وہ تدبیرشر بعت کےمطابق ہو۔ آج کی مجلس کا خلاصہ: بہرحال! آخ کی مجلس کا خلاصہ بیہ بے کہ تفویض کے حصول کے لئے اس مراقبہ کی ضرورت ہے کہ اللہ جل شانہ جانتے ہیں، میں نہیں جانیا، اللہ تعالیٰ قاور ہیں، اور میں اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہوں، ان کے فصلے سر راضی ہوں ، جا ہے وہ فیصلہ بظاہر دیکھنے میں ناگوارمعلوم ہوتا ہو لیکن حقیقت میں وی فیصلہ میرے حق میں بہتر ہوگا ، اس کا بار بار مراقبہ کرنے ہے یہ حالت پیدا فر ما دیتے ہیں اور پھروہ حالت مقام میں تبدیل ہوجاتی ہے۔اللہ تعالی اینے نضل وكرم سے ہم سب كوتفويض كامل اور تو كل عطافر مائے \_ آثين

| 268 July 268                        | _ |
|-------------------------------------|---|
| . رائسلام عليكم ورحمة الله و بركاته |   |
| انسالام علیکم<br>تم پرسلامی ہو۔     |   |
| اسام علیکم<br>تم کوموت آئے۔         |   |
| اساعلیکم<br>تم نوثی کورسو۔          |   |
| سلاليكم<br>م <sub>بر</sub> لعت ہو۔  |   |
| سام علیکم<br>تم پربادہو۔            |   |





ٱللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى ال مُحَمَّدِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَعَلَى ال إبْرَاهِيْمَ انَّكَ حَميُدٌ مُّجِيُدٌ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدِ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعِلَى ال إِبْرَاهِيْمَ انَّكَ حَمِيُلًا مُّجِيُلًا







مجلس نمبر 107

الحمدللُّهِ ربِّ العالمين، والعاقبة للمتقين، وَالصَّلَاةُ وَالسُّلَامُ عَمليٰ رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه احمعين \_ امابعد:

جب تمام تدبيرين ختم ہوجائيں ا یک ملفوظ میں حضرت تھا توی کھٹا نے ارشا دفر مایا کہ:

''بہت ہے واقعات الیے ہوتے ہیں جن میں تمام تد ہر س ختم ہوجاتی ہیں،اور کامنہیں ہوتا،بس گرہ اس وقت کھلتی ہے جب بندہ اول کہنا ہے کداے اللہ! آپ ہی اس کام کو بورا

كرين مُحْلِقَ يُورا مِوكَاه مِنْ تَوْعا جِرُ ودريا مُدومون'' (انفار میسی، گر ۲۱۸)

مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایسے واقعات بکثر ت پیش

- امانی کاس ---- 272 ---- بلدے --آتے ہیں کدانسان تدبیری کرتا ہے،لیکن کوئی تدبیر کارگرشیں ہوتی۔اند تعالیٰ بیہ لظارے بندوں کو دکھاتے رہتے ہیں کہ ایک وقت میں وہی تدبیر س کا رگر ہوگئی تھیں،اوران سے فائدہ بھنج کیا تھا۔لیکن دوسرے دفت میں وہی تدبیریں افتیار كَى كَنْتِين لِيَنِين سِجْهِ بِهِي فَا مَدُه سُهُوا دواکس ہے یوچھتی ہے الله تعالیٰ میہ چیزیں بندوں کو دکھاتے رہتے ہیں \_\_\_\_\_ ہمارے ا یک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر صغیراحمہ ہاٹمی صاحب پینے، میرے والد ماجد پہنے کے خاص معالج تھے، بڑے تج بہ کارڈا کٹر تھے،تقریبا • ۸ سال کی عمر ہوگئی تھی۔ووایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کے تج ساکا نچوڑ یہ ہے کہ جب کوئی دواکسی مریش کے لئے تجویز کی جاتی ہے تو وہ دواجہم میں جانے کے بعد کسی ہے ہوچھتی ے کہ کیا عمل کروں؟ فائدہ کروں؟ بالٹی پڑجاؤں؟ جب وہاں سے اشارہ ل جاتا ے تب وہ دوا کام کرتی ہے \_\_\_\_ فرماتے تھے کہ وہی دوا، وہی مریض، و بی حالت ، و بی مرض تفاکل فائد ، کرگئی تھی ، آج جب و بی د وا دی توالٹی پڑگئی ، یہ نظارے نظرآتے رہتے ہیں۔ پھر بھی انسان غافل ہے فرماتے تھے کہ جس بیمار کے بارے بیں جمیں یکا یقین تھا کہ کل کویہ بیمار اسپتال ہے ڈسیارج ہوجائے گا اور دوسرے مریض کے بارے ش بدیقین تھا کہ بيآخ رات دنيا ہے چلا جائے گا۔ليكن جب سيخ آ كرد يكھا توبية جلا كہ جومريض ڈسحارج ہونے والاتھا، وہ قبرستان پہنچ گیا ،اور جس کے بارے ٹیس یہ سوحاتھا کید : ﴿

اماائ کل کوم حائے گا وہ تکدرست ہوکرڈ سچارج ہوگیا \_\_\_\_\_ توساری تدبیری، ساری دوائیں، سارے علاج ،سب کہیں یو چھتے ہیں کہ کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ بیہ مناظر آ تکھوں ہے دکھاتے رہتے ہیں، پھر بھی انسان غافل ہے، اور اپنی نگاہ انہی تدبیروں پر جمائے رکھتا ہے کہ اس تدبیر سے بیرفا ندہ ہوجائے گا ، اس تدبیر سے بیہ فا ئدہ ہوجائے گا، حالا نکہ ان نظاروں کود کچے کرییا عقاد جازم پیدا ہو جائے کہ بیہ تدبير س كوئي حيثيت نبيس ركفتين «اصل تومسيب الاسباب بين \_ وه جس تدبير مين تا څير پيدا فريادين ټو تا څير موگي ، ور پنځين موگي \_ اس وقت گر کھلتی ہے بعض اوقات ایبا ہوتا ہے کہ ساری تدبیریں کرلیں۔سارے جوڑ تو ڑ کرلتے اور ساری کوششیں بروئے کاریلے آئے ،لیکن نتیجہ نکل کرنہیں آیا۔اس وقت انسان جب تمام تدبیروں سے ماہیں ہو چکا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کداے اللہ! بس آب ہی کا سہارا ہے، آب کے سواکوئی پچھٹیں کرسکتا۔ اگر آب کرس گے تو یہ کام ہو جائے گا ، آپنبیں کریں گے تو ہد کام نہیں ہوگا ، اس وقت بعض او قات اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دروازہ کھل جاتا ہے، ای لئے حضرت تھانوی ﷺ فر ہا رہے ہیں کہ: ''اس وقت گر وکھلتی ہے جب یوں کہتا ہے کہ اے اللہ ، آ ب اس کا م کو پورا کریں گے، ٹین تو عاجز اور در مائدہ ہوں۔'' ساری تدبیریں افتیار کر کے آخر میں اعتراف كرك كديش تو بكونين كرسكنا، جب تك آب كي توفيق نه مو\_ أيكسبقآ موزواقعه

انسان کے ساتھ اس فتم کے واقعات پیش آتے ہیں

کی بات ہے، آج سے تقریباً ۳۵ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جھے پہلی مرتبرح مین شریفین کے سفر پر یانی کے جہاز ہے جانا ہوا، میرے ساتھ میرے بڑے بھائی مولانا ولی رازی صاحب تھے، ہم دونول اس مقریر روانہ ہوئے ، راہے میں یانی کا جہاز عدن کے ساحل پر ایک رات کے لئے رکنا تھا، اور پھر وہاں ہے ا گلے دن روانہ ہوتا تھا، چنانچہ جب جہاز عدن پر پہنچا تو ہم دونوں جہاز سے اتر گئے۔ وہاں کے بعد دیگرے تین شیر ہیں، جنانچہ وہاں از کرگھوے پھرے، پچھ چزیں ستی مل ر ہی تھیں، وہ خرید لیں، کچھ کھایا بیا، اور پھرا یک ٹیکسی لی، اور ساحل پر پہنچے، جب اس نيكسى والے كويشيے دينے كى نوبت آئى تؤپية چلا كەوە جاراتھىلاجس بيس سارى رقم، جہاز کا تکٹ،اور پاسپورٹ وغیرہ تھا، وہ تھیلاغا ئب ہے۔اور جہاز سندر کے ورمیان کفر اہوا تھاءاورساعل سے جہازتک مشتی کے ذریعہ جانا تھا، رات کے اانج گئے بتنے ، آخری کشتی جانے والی بھی اور صبح سویرے جہاز رواند ہو جائے گا ، اور رات کوایک ہے کے بعد جہاز سے سیرھی مثادی جائے گی۔ مایوی کے بعد مسجد کی طرف اٹیکسی دالے کو بھی دینے کے لئے میے نہیں تھے نے اپنے نکٹ، پاسپورٹ، پنیے سب کچھ ایک ہی تھلے میں رکھے تھے۔اگر الگ الگ ہوتے تو کم از کم بیہوتا کہ ایک کے پینے عائب ہوجاتے، دوسرے کے موجود ہوتے ، اب ٹیکسی ڈرائیور سے ساری صورت حال بٹائی کہ بہصورت پیش آ گئی ہے، اب ابیا کر دکتم ہمیں دوبارہ ای جگہ لے چلو جہاں ہے ہم سوار ہوئے تھے، وہاں پر وہ تھیا اٹلاش کریں گے،اس لئے کدو ہیں کسی دکلان پروہ تھیلا ہم چھوڈ کرآئے ہیں۔ جب تھیلا ال جائے گا تو تہین والی کا کرانہ بھی دیدیں سے، وہ نیسی والا









اسلامی ماس 279 ---نہیں ہوگی ، ان صاحب نے کہا کہ پھر آپ جنگ کے لئے کیوں جارہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ کا تھے ہے ۔ لاتھے کہ پہلے سے بیتا ہے کہ لاتے نہیں ہوگی ، بلکہ فکست ہوگی ،لین پھرمجی جنگ کے لئے جارہے ہیں ، کیوں؟ اس لئے كہ جانے كا تھم ہے، بہر حال! تدبيراس لئے اختيار كى جارى ہے كہ اللہ كاتھم ہے اور اس تھم کی تعمیل میں تدبیر ہور ہی ہے۔ حضرت ميال صاحب كاعجيب واقعه مير ے والد ماجد كاللہ نے ايك قصه حضرت مياں اصغر حسين صاحب كلله کا سنایا جو بڑے درہے کے اولیاء اللہ جس سے تھے، صاحب کشف و کرایات بزرگ تھے، دارالعلوم دیو بند کے او نچے درجے کے اساتڈ وٹس سے تھے، ما در زا د ولی اللہ تھے ہے میرے دا دا حضرت مؤلانا محدیثیین صاحب پیلیا حضرت میاں صاحب کے استاذ تھے، وہ فریاتے تھے کہ جب میاں صاحب میرے پاس يرُ هنة تنهيءاس وقت بيه بينج تنهاور شي اس وقت ان كو ما درز او و لي الله كها كرتا تها ، اس لئے کہ میں نے بھی ان ہے کوئی خلاف اولی کام ہوتا ہوائییں دیکھا تھا۔ ایک مرتبدورس گاہ ش کسی نے سے دری پرسیابی گرگئی، استاذ ناراض ہوئے اور بچوں سے یو چھا کد کس نے مدساہی گرائی ہے اور دری خراب کر دی؟ اب تمام نيچ خاموش ، كمى نے اقر ارفيش كيا۔ يد كھڑے ہوئے اور كہا كەحفرت: مجھ نے خلطی ہوگئ ، حالا نکہ وہ سیا ہی گئی اور پیچے نے گرائی تھی ، لیکن ان کا بھی ہاتھ لگ گیا تھا، جس نیچ نے گرائی تھی ، وہ تو نہیں بولا ،لیکن پیکھڑے ہو گئے اور کہا کہ مجھ سے غلظی ہوگئی۔ بہرحال! بھین ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ما درزاد ولی اللہ بنایا تھا۔ایے بزرگ تھے۔





اصلاقی مجاس لیکن آج آب نے حضرت مدنی پھٹا ہے فرمائش کی کدآج میں نماز پڑھاؤں؟ لوگ سیجھ رہے تھے کدان کونماز پڑھانے کا پڑاشوق ہے \_\_\_\_\_ جواب میں قرمایا: ار ےمیاں چھوڑ وان پا تو ں کو \_\_\_\_ یہ کہہ کر بات ٹلا دی ،حضرت والد صاحب عُظام ہے بے تکلفی بہت تھی ، اس کے حضرت والدصاحب نے اصرار کیا كنيس معزت! آپ بتائيس، كيا قصد ب؟ الله والول كي نرا لي شان فرانے لگے کہ بات دراصل یہ ہے کہ پیل نے تم سے پہلے ہی کہدویا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بیہ منتشف فرمادیا تھا کہ بارش وارش تو ہونی نہیں، اور تین دن سے حضرت مدنی مین نماز پڑھارے تھے،تم جانتے ہو کہ پیمسلم لیگ والے حضرت مدنی میکٹ کے بارے میں پروپیگنڈ وکرتے رہتے ہیں ،اگر حضرت مدنی تین دن تک نماز پڑھاتے اور پھر بھی ہارش ندہوتی تو لوگ معترت مدنی بھیلیے کی شان میں گتا خیاں کرتے ، اور رہے کہتے کہ ویکھو، حضرت مدنی نے چونکد نماز

- 282 -

يبلے اونث كو بيارى كہاں سے كى؟

ے تیسرے دن میں نے کہا کہ میں نماز پڑھاؤں گا۔اب بیالی بات تھی جونہ حضرت مدنى بينة كومعلوم تقي اورندكسي اوركومعلوم تقي \_

یز هائی اس لئے بارش نہیں ہوئی \_\_\_\_اس لئے مجھے خیال آیا کہ میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں ، اور بیالزام تنہا حضرت مدنی ﷺ پر ندآ ئے ، اس وجہ

حدیث شریف میں آتا ہے کدایک مخص حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت من آيا اوراس في آكركها كديار سول الله ظالة اتب تو قرمات مين كد

283 اصلاق مجالس -اونٹ خارش زوہ ہوتا ہے، جب وہ دوسرے اونٹ کے باس جاتا ہے تو اس کو بھی خارش ہوجاتی ہے، تیسرے کے پاس جاتا ہے تو تیسرے کو بھی خارش ہوجاتی ہے، آپ فرماتے ہیں کدایک کی بیاری دوسرے کونیں آگتی حضورا قدي صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے اوٹ کو خارش کہاں ے لگی؟ اب وہ خاموش ہو گئے \_\_\_\_\_ مطلب یہ ہے کہتم جو پہنچھ رہے ہو کہ جب بھی بیاری ہوگی ، وہ عدویٰ کی وجہ ہے ہوگی ، یا ایک کو بیاری ہوگی تو وہ ضرور دوسرے کو لگے گی ، بیجوتم نے دل ٹی طاز مدقائم کر رکھا ہے کہ بیاس بات ے نوٹ جاتا ہے کہ پہلے اونٹ کو بھاری کہاں سے گلی؟ معلوم ہوا کر حضور اقدس صلى الله عليه وسلم" لَاعَدُورى" كـ و ربعه اس عقيد ك كُنْ في فريار بي جس كوتم نے علت تامہ قرار دیدیا ہے۔ احتياطي تدابيرا ختياركرني جابئين کیکن اگر سبب محش کا درجہ دیدیا ہو کہ جس طرح بیاری کے دوسرے اسہاب ہوتے ہیں، بہ بھی ایک سبب ہے، ایک کے جراثیم دوسرے کی طرف منتقل ہو گئے، بد بات اس حدیث کے منافی نہیں۔ای بنا پر ایک دوسری حدیث یس حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: فِرَّمِنَ الْمَحْنَوُم فِرَارَكَ مِنَ الْاسَدِ کوڑھی کی بیاری دالے ہے ایسے بھا گوجیسے شیر سے بھا گتے ہو، ہاا یک دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بیاراونٹ کسی صحت منداونٹ کے



یعنی مجھےاس کی مرواونییں کہ منزل طے گی ہانہیں ملے گی؟ میں نے اپنی دانست میں جو سیح راستہ تھا، وہ انتیار کرلیا ہے، اس کے بعد مجھے منزل ملتی ہے یا نہیں؟اس کی <u>مجھے پر</u>واہ نہیں یا بم اورا نیابم جنتوئے می تھم مجھے وہ ملیں یا نہ ملیں، میں جنبو کر رہا ہوں \_\_\_\_\_ ہے جنبو کرنا اور تدبیر اختیار کرنا بذات خود مقصود ہے، اور انسان کامیابی اور تا کامی ہے قطع نظر کر لے، یہ'' تفویض'' ہے، اور جس دن'' تفویض'' حاصل ہوگئی، بس اس دن راحت حاصل ہوگئی، ونیا میں راحت حاصل کرنے کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی نہیں \_\_\_\_اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ہمیں تفویض عطافر مادے اور تو کل بھی عطافر مادے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمير، 000







289

الله كاحكم مجهركر تفويض اختيار كرو

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه اجمعين امابعد:

تقوییش ایک ملفوظ میں حصرت تھا تو ی رحمہ الله علیہ نے ارشا وفر مایا کہ

، ہود میں سرے قانو می زمیدہ الدھیہے ارساوہر مایا کہ: ''' تغویفل ہے بڑھ کر راحت کا ذریعہ دنیا میں کوئی ٹیمیں ، مگر راحت کی نسبت ہے تغویفل کرنا دین ٹیمیں ، ملکہ دنیا ہے، حیثی

راحت کی نبیت سے تقویش کرنا دین نیمیں ، بلکد دنیا ہے، حقیقی تقویش دو ہے جس میں بید بھی قصد ند ہوکداس ہے جین لطے گا ، بلکرنش رضاحتی کا ارادہ ہو'' ہے ۔ (انقام کیسی بم ۱۲۹)

8 ، بلندس رضائق کا اراد و بود - (انگان سی بی ۱۹۹۹) کل دن سے تقویش کا بیان کل رہا ہے ، جس کا حاصل پہ ہے کہ اسپتے مار سے معاملات اللہ سے 19 کے رکھ کا کہ اساللہ آ آپ تی اس بات کو جا ۔ بین کہ کوئی چزیم رسے تی میں مجتر ہے اور کوئی چزیم سے تی میں بڑ

یں کوئی چزیر سے ٹی مجر ہے اور کوئی چزیم سے ٹی میں ؟ اپنی طرف سے قدیم کرنے کے بعد اور دعا کرنے کے بعد اپنا معاملہ آپ کے حالے کرتا ہوں، آپ جو فیصلہ کریں گے، دو فیصلہ مجھے منظو بوگا، اور

میں اس مرداضی رہوں گا ، یہ ہے حاصل تفویض کا۔ تجویز کے نتیج میں تکلف ہوگی: چنا نجیاس ملفوظ ش حضرت والافر مارے ہیں کہ:'' تفویض ہے بڑھ کر را حت کا ذر بعدد نیا ٹیں کوئی اور نہیں کہ آ دمی تفویض اختیار کر ہے، بیتنی اپنا معاملہ الله کے حوالے کردے کہ جو پکھ وہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہوگا، کیونکہ اگرتم تفویض اختیار نہیں کرو گے تو اس کی ضد'' حجو بر'' ہے، اور حجو برز کا مطلب یہ ہے کدا پی طرف ہے آ دی یہ طے کرلے یہ معاملہ اس طرح ہونا جا ہے ، فلاں معاملہ اس طرح ہونا جا ہے ۔ فلاں ملازمت ملنی جا ہے ، اور اتنی تخواہ ملنی جائے ،میرا گھرالیا ہونا جاہے ،میری گاڑی ایس ہونی جاہتے ، ایسے اساب راحت ہونے جائیں، ول بیں اپنی طرف سے تجویز کر رکھا ہے، اب جو تجویز خود ہے کرد کھی ہے، کہا اس حجویز کے مطابق ہر چزمل جائے گی؟ نہیں ملے گی ، کوئی بڑے ہے بڑا ہادشاہ ، بڑے ہے بڑا صاحب افتدار ، بڑے ہے بڑا سر ماردار، كوئى بيد دموى تين كرسكنا كدجوي عابها بدول، وه بوجاتا بي بلكرتم جو اینے لئے تجویز کرو گے کہ مجھے فلاں چزش جائے۔ فلاں چزش جائے۔ تواس میں ہے چھوتو مل جائے گا ، اور چھونییں ملے گا ، اور اب جبکہ دل میں تو یہ خواہش

ہے کہ فلا ان چیزال جائے ، اور وہ چیز نہیں ملی ، تو اس کے نتیجے میں صدمہ اور نم اور

یاد رکھو! بیصدمد، غم اور تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب انسان ک

تکلیف ہوگی۔ پھرتو راحت ہی راحت ہے:

املاق کاس 291 خواہش بوری نہ ہو، اور جب خواہش ہی کوئی نہیں، بلکہ معاملہ اللہ کے حوالے کر رکھا ہے کہ یااللہ آپ جومیرے حق میں کریں گے، وہ میرے لئے بہتر ہوگا اور میں اس یر راضی ہوں، پھر صدمداور تکلیف نہیں ہوگی\_\_ پھر تو راحت ہی راحت ہے\_ مثلاً کسی کے دل میں رہخواہش ہوئی کہ اس ماہ مجھے ایک لا گھرو نے ملنے جاہیے ،اب ایک لاکھررویے حاصل کرنے کی کوشش کی ، تدبیر بھی کی ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی 'لیکن ساتھ ہی دل میں سیاعتقاد ہے کہ با اللہ! میرے حق میں خیر ہوگا تو آ پ دلوادیں گے، اورا گرمیرے حق میں خیرنہیں ہوگا ،تونہیں دلوا کیں گے، اور میں آ پ کے نصلے برراضی ہوں، جوآب فیصلہ کریں گے، وہی بہتر ہے \_\_\_ اب ووایک لا کھر و نے بیس ملے ، تواب صدمہ ٹیس ہوگا۔ اس لئے کہ پہلے ہی ہے یہ طے کر رکھا تھا کدا گرنبیں ملیں گے تو بھی بیں اس پر راضی ہوں گا۔ مرخوا بش يورى نبيس بوسكتى: ليكن اكر" تفويض" كاصفت حاصل ب، تواس وقت بيه وكاكه بيشك میری میخواہشات میں۔لیکن یا اللہ! فیصلہ آ ب ہی کا برحق ہے۔ آ ب جو فیصلہ كريں كے وہ خير ہوگا، ش اس پر راضى ہوں۔ جب بيہ بات ہوگى تو پھرا گر كوئى خواہش یوری نہیں ہوگی تو اس پر کوئی صدمہنیں ہوگا۔ کیونکہ ہم نے تو پہلے ہی یہ معاملداللہ كے حوالے كرديا تھا، اب اس صورت ميں تكليف تبين ہوگى \_معمولى سا صدمہ ہوسکتا ہے، کہ میری بدخواہش پوری شہوئی۔لیکن وہ تکلیف کے ورجدین نہیں پہنچےگا۔ کیونکہ تغویض کررکھی ہے۔اس لئے حضرت والا فرمارے ہیں کہ اس

الماتى يالى ---- 292 ---- بلد کا نئات میں تفویض ہے بڑھ کر کوئی نسخہ راحت حاصل کرنے کانہیں۔اس لئے ا ینامعا ملہ اللہ کے حوالے کر دولیں ۔وہ جاتے ،ان کا کام جانے ۔ جبرى تفويض كواختياري تفويض بنالو: حقیقت تو یہ ہے کہ بھی نہ بھی تو جری طور پر تفویض کرنا ہی بڑتا ہے، کیونکہ تفویض کے بغیر کوئی جارہ ہی نہیں۔لیکن آ پ اس'' جبری تفویض'' کو ا ختیاری تفویض' بنالو، اوراللہ ہے یوں کہو کہ اے اللہ! جو بھی آ پ فیصلہ کریں گے۔ میں اس بر راضی ہوں۔ آپ کا فیصلہ برحق ہے، بس! اس سے آپ کو راحت حاصل ہوجائے گی۔ تجويز ميں تكليف ہے: اس لئے کہ ساری تکلیف اپنی طرف ہے تجویز کرنے کی وجہ ہے ہوتی ہیں کہ فلان کا م اس طرح ہو جائے۔فلان کا م پول ہو جائے اورضرور ہوجائے۔ پھر جب اس کے غلاف ہوتا ہے تو صد مدا ور تکلیف ہوتی ہے ۔ لیکن جب معاملہ الله كے حوالے كر ويا تو اب كو في تكليف خبيل \_ بهرحال! راحت تفويض ہى ميں حضرت ذ والنون مصري بينية بینا نجه برسوں میں نے حضرت ذوالنون مسری اُبیتینا کا مقوار سنایا تھا کہ ان ہے کی نے یو جما کہ کہا حال ہے؟ کہا کہ اس شخص کا کیا حال یو چیتے ہو کہ اس کا کات میں کی فی کام اس کی مرضی کے ظاف وہ ہی نہیں 🔃 لوگوں نے

- امان يوال ---- **293** اعتراض کیا کہ مدکسے ہوگیا۔ یہ چز تو بڑے بڑے خیبروں کو عاصل نہیں ہوتی کہ کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو، انہوں نے جواب دیا کہ دراصل میں نے ا بنی مرضی کوانلّہ کی مرضی میں فتا کر دیا ہے۔ جواللّہ کی مرضی ، وہی میری مرضی \_ وہ اگر یہ جاہ رہے ہیں کہ مجھے زقم کھے تو میری مرضی بھی پی ہے۔وہ اگر چاہ رہے ہیں کد جھے صدمہ ہو۔ میری مرضی بھی بی ہے۔ اس لئے سب کام میری مرضی ے ہور ہے ہیں \_ بہر حال! راحت ای سے حاصل ہوتی ہے۔ راحت کی نیت ہے تفویض مت کرو: لیکن ایک باریک نکتهٔ حضرت والا آ گے بیان فرمار ہے ہیں کہ: وہ بیاک تغویض جو کرو، وہ راحت حاصل کرنے کی نیت ہے مت کرو، بلکہ اللہ کے لئے اوراللّٰہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہے تفویض کرو، کیونکہ اگر راحت حاصل کرنے کی نبیت سے تفویض کر و گے تو ہیدہ نیا داری ہوگئی ، دین داری نہ ہوئی ، اللہ کی رضامقصود نه ہوئی ۔مز ہ اورلذت حاصل کرنی مقصود ہوگئی ۔ نماز سے مقصود الله كى رضا ب:

ای ہے وہ بات بھی واضح ہوگئی کہ بیہ جو نماز اور دوسری عبا دات ہیں، ان ہے متصوداللہ کورامنی کرنا ہے ،لیذااس فکر ہیں مت بڑ و کہ نماز میں مز و آتا ہے

آ تا۔ارے بھائی! گیا مزہ حاصل کرنے کی خاطر نماز پڑھ رہے تھے؟ نماز تو اللہ کو راضی کرنے کے لئے پڑھ رہے تھے۔البذا اس فکر میں ندرہو کہ اس میں مزہ آ رہا ے، یانیس آ رہاہے۔ بلکدا گرمز ونیس آ رہا ہوگا۔ گرتم بحر بھی اللہ کوراضی کرنے

یانبیں؟ بہت ہےلوگ بیشکایت کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں،گر مز و ہی نہیں

امانی پاس کے لئے نماز پڑھتے رہو گے تو اس میں اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ وہ نماز اتنی ہی الله تعالیٰ کے پیمال مقبول ہوگی ۔اس لئے کہ باوجود یک نماز پڑھنااس کومشکل لگ ر ہا تھا۔ نماز میں مشقت محسوں ہو رہی تھی ، اور اس کومز ونہیں آ رہا تھا ، اس کے باو جود یہ بندہ میرے تھم کی اطاعت میں گھڑا ہوا ہے ۔ لہٰذا اس کوا جروثو اب بھی زياده دوں گا۔ قابل مبارك بادهخص: اس وجہ سے نماز کے اندرمزہ حاصل ہونے کی فکر مت کرو۔ ہاں ، اگر تجھی مزوآ جائے تو اس کواللہ تعالیٰ کا انعام تصور کرو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کاشکرا وا کرو، کیکن اگر نماز کے اندر مزہ نہیں آیا تو اس کی وجہ سے بیمت مجھوکہ میری نماز بیکار ہوگئی ، کیونکہ نماز پڑھنے سے مقصود مز و حاصل کرنا تھا ہی نہیں\_ الطا كفه حضرت مولا نارشيدا حركتگوي يُنظيرُ فرماتے جن كه: " جس فخض کوساری عمر نماز بیس مز ه نه آیا ، پھر بھی وہ ساری زندگی نماز بڑھتارہا، ٹیں اس کو دل ہے مبارک یا و پڑش کرتا ہوں، اس لئے کہ اس کی عمادت کمل اخلاص والی عمادت

العالم المسترح الموسارى الموسالية والموادية الموادي الدارة الموادية المواد

الماتى بأس ر ہاہے،اس کے اندرا خلاص کے سواا ورکیا ہوگا؟ مزه کی خاطرنماز نه پڑھے: لبذا اگر مجھی نماز کے دوران خشوع محضوع طاری ہو جائے۔ اور لطف آ جائے ، ہا کیفیت طاری ہوجائے ، ہاروٹا آ جائے ، تو یہ بہت احجا ہے ، لعمت ہے ، الله تعالیٰ کی عطاہے، کیکن اگر مجھی ایبا نہ ہوتو پیرمت سمجھو کہ میری نماز قبول نہیں ہو

ر ہی ہے۔اورمیری بہنماز برکار جارہی ہے،اور جومیرامقصد حاصل ہور ہاتھا، وہ اب حاصل نیس ہور ہاہے، اور شاید اللہ تعالیٰ کے پہال مقبولیت میں کی آ محل ہے بہت ے لوگ مجھے خط کے اندریمی یا تیں لکھتے ہیں \_\_\_خوب سمجھ لیس کہ اس کے نتیج میں ندمتولیت میں کی آتی ہے ،اور ندبی انسان رائدہ درگا ، ہوتا ہے ،اگر مرونہیں آ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بس شرط یہ ہے کہ انسان کام نہ چھوڑے، نماز نہ چھوڑے، بلکہ بیٹر م کرے کہ نماز میں مزہ آئے تو بھی بڑھوں گا، مرہ نہ آئے تو بھی برحوں گا، کیونکہ مقصودتو اللہ کوراضی کرنا ہے، اور اللہ کے عظم کی اطاعت ہے ۔۔۔ بس بہر تے رہو، پیڑ ویار ہوجائے گا۔

حضرت حکیم الامت مُحَنَّةُ لِعِض اوقات بنسي نداق کي بات مجمي كرليا کرتے تھے۔ چنانجدابک صاحب آئے ،اور کہا کہ حضرت! ٹیں کیا کروں ،نماز میں مزہ بی نہیں آتا۔ جواب میں حضرت نے فرمایا کہ مزہ تو مذی میں ہے۔ نماز میں کہاں مزہ تلاش کررہے ہو۔۔۔ مطلب بیقا کہ نماز اس لئے پڑھنا کہ نماز میں لطف اور مزہ آئے، ارے اللہ تعالی نے نماز لطف اور مزہ کے لئے

أيك لطيفه:



میرے بڑے بھائی جناب ذکی کیفی صاحب مرحوم، شاعر تھے، اورشعر میں تصوف کی یا تیں بھی کہا کرتے تھے۔ای مضمون بران کا ایک شعر ہے کہ: حسات ترک تمنا بھی تمنا نگلی



طلب دینا ہوجائے گی \_\_\_\_ اب سوال یہ ہے کہ بدیجت باریک بات کیے



- امانی با<sup>ل</sup>س وریعے مجھے راحت حاصل ہو جائے گی ، ای طرح ترک دنیا ہو،لیکن ترک دنیا ہونے کا بھی احساس نہ ہو \_\_\_\_ بہصوفیاء کرام کی باریک یا تیں ہیں , حضرات نفسیات کی ہوئی گہری ہا تیں بتاتے ہیں۔ بر كام الله كيليّ كرو: خلاصہ پیہے کہ'' تغویض'' افتایا رکر وہلیکن راحت حاصل کرنے کی نیت ے'' تغویش'' مت کرو\_\_\_\_ یہ بات تمام عبادات پر عائد ہوتی ہے۔ مثلاً نماز بڑھوتو صرف اللّٰہ کی رضا کے لئے بڑھو، روز ہ رکھوتو محض اللّٰہ کی رضا کے لئے رکھو، مزہ حاصل کرنے اور لذت حاصل کرنے کی غرض سے ندر کھو، مثلاً اگر کوئی شخص پیر سوچ کرروز ہ رکھے کدروزہ رکھنے سے صحت اچھی ہوجائے گی، پیٹ درست ہو جائے گا، اور شام کو افظاری کے وقت بڑی لذت حاصل ہوجائے گی، تو اس

صورت میں وہ روزہ نہ ہوا، روزہ وہ ہے جواللہ کے لئے رکھا جائے، جا ہے اس

ے پیپ درست ہو جائے ،اورا فطاری میں لذت حاصل ہو حائے ،لیکن بہ مقصود ندہو۔۔۔۔ یک بات حضرت والا اس ملفوظ بیس بیان فریار ہے ہیں کہ'' راحت کی نیت ہے تفویض کرنا دین نہیں، بلکہ دینا ہے۔ حقیقی'' تفویض'' وہ ہے جس میں یہ

ہمی قصد نہ ہو کہ اس ہے چین لے گا۔ ہلکہ محض رضاء حق کا قصد ہو''

آ کے ایک اور ملخوظ میں حضرت والائے ارشاوفر مایا کہ: "اسلام کی حقیقت" "تفویض" ہے، جوتمام حالات کوشامل ے، خواہ حالات آ فاقیہ ہول، خواہ حالات انفسیہ ہوں، پھر

اسلام كى حقيقت:



الماتى بال ما نَلْمَا تَغُويضُ كِ خلاف نهيں لِيكِن دِعا كرنے كے بعد جو كچہ پيش آ ئے ،اس كواللہ تعالیٰ کی محکت اورمصلحت کے مطابق قرار دینا اور اُسی میں بہتری سجھنا تفویض انفسى حالات ميں تفويض: خواه'' انفی'' حالات ہوں، لین انسان کے اپنے جسم میں پیدا ہونے والے حالات، جسے كه مجھى كوئى يمارى آئى، بمجى صحت آئى، اور بمجى توت آئى، اء تجمی ضعف آ عمیا ، ان حالات میں علاج ضرور کرے ، تدبیر ضرور کرے ، لیکن اگر شفا حاصل ہونے میں دیرلگ جائے تو پھراس کو اللہ کے حوالے کرے کہ میرے لئے ای میں خیر ہے \_\_\_\_ خواہ'' باطنی'' حالات ہوں ، جیتے قبض دبریا ، یعنی بھی تو خوب نماز کا ،عباد تو ل کا ذوق اور شوق پیدا ہور ہاہے ،اور بھی انتہا ش مور ہا ہے، اور طبیعت عبادات کی طرف نہیں چل رہی ہے، اور یا گج وفت نماز پڑھنا مشکل ہور ہا ہے، مجد تک جانا مشکل ہور یا ہے، یہ ب '' وقیض'' کے نتیجے یں بیش آرہے ہیں \_\_\_\_ اور''بيط'' ئے' تن بدہیں کہ نماز کی طرف خوب رغبت ہے، اور بڑی فوقی ہے معجد کی طرف جار ہاہے، پیرسب حااات انسان پر اً تے جانے رہے ہیں۔\_\_\_\_ان سب مالات میں ' تفویض' مطوب ہے۔ مسجد جا بانه چھوڑ ۔ للِذَا ٱكْرَبِهِي طبيعت عبادت كي طرف نيس چل ري بياورتماز \_ لين

مجد کی طرف جانے کا شوق ٹیس ہورہا ہے تو اس کو بھی اللہ کے دوائے کر دو اُریا اللہ ایر کیفیت بھی آپ کی پیدا کر دہ ہے، آپ بھی کا فیصلہ ہے، اور میں اُ ہے کے



الله کے بندے بنو لبُدَا بينه ، وكه جب دل جاها ، تب تو نما زيز هالي ، اور جب دل نما زيز ھنے کوئیں جایا تو نماز چیوڑ بیٹے، اس کا مطلب یہ ہے کہتم اینے دل کے بندے بن گئے ،اللہ کے بندے تو نہ ہوئے \_\_\_\_لہٰذا جا ہے دل جاور ہا ہو، یا نہ جاور ہا ہو، مشقت بوربی مو، یا تکلیف بوربی مو، برحالت میں اللہ کی طرف متوجہ رہو، اس وقت تمہارا امتحان ہے کہ تمہارے دل پر آ رے چل رہے ہیں ، بستر ہے اٹھائییں جا ر با ہے، اور طبیعت مسمسا رہی ہے، طبیعت کسل مند ہورہی ہے۔لیکن کان میں حبى على الصلاة ، حبى على الفلاح " كيآ وازآ حَيّ اورآ وازن كرمجد

کی طرف جل یڑے تو بس تم کامیاب ہو گئے، جاہے بے دلی کے ساتھ نیند کی عالت میں نماز کے لئے کھڑے ہوگئے ، تب بھی تم کامیاب گئے۔ شيطان نے تمہيں جيت كرديا: لیکن اگرتم نے اس وقت محد کی طرف جانے کو ترک کر دیا ، تو اس کا طلب بدے کہ شیطان نے تہمیں حیت کردیاء اس لئے کرتم نے اس کی بات مان لى\_\_\_\_ بېرحال! قبض ہوكہ بط ہو، دل چاہے، یاندچاہے، نماز پس مزوآ ئے، یا ندآ ئے ،لیکن ہرحال میں اللہ کے تھم کی اطاعت کرنی ہے، بس ، یبی سارے دین کا خلاصہ ہے ، اگریہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ ، سارے

دین پڑمل آسان ہوجائے،اللہ تعالی مجھےاور آپ سب کواس پڑمل کی توثیق عطا 









ترک اسباب کی حقیقت: ای ملفون مرجعه به تارانی جمعهه این دارافی این

ما موربها میشی تهن اسباب پرمسیب کا ترت ها دادهٔ تینی اور قعلی عدده در فره دادید بینی ندیده انائه ترکسکر بر پیا جائزے باتی تمان ساب پر اماده اصلات کا ترت بیشی ہے ان کا ترک جائز کیں دختا مادہ کا مائد کا تمانی کا ترک جائز ترت به اور پائی چیز پر ایران کا ترت ادارا سیاب تلکوری ترک کان کا تشکر کیا مزید تحروری قول الکرسد وی ادار

اللاق بماس 308 --- جلد اس کے اٹل وعیال بھی، یااس کے اٹل وعیال ہی نہ ہوں، ای طرح اسباب ما مور بها کا ترک تو کل نهیں ، کیونکہ وہ سب (انفاس عیسی ص۲۲۱) اسباب قطعيه يقينيه بين -یہ چند مختصر جملوں نے حضرت والاقدس الله سرہ نے '' تو کل'' کی نقیقت ،اورصوفیاءکرام ہےتو کل کے بارے میں جووا قعات منقول ہیں،ان کی حقیقت بیان فر مادی به توكل معنى: يبلي توسيجه ليس كدتوكل ك معنى بين: "الله يرجروسه كرنا" العني بديقين رکھنا کہ جیتے بھی اسباب ہیں، ان اسباب میں پچے بھی نہیں رکھا، ان اسباب میں الله تعالى جب تا تير پيدافر ما ئيس كے تو تا ثير ہوگى ، ورنہ نيس ہوگى ،لبذا بحروسه اس سبب نہیں، بلکہ بخروسہ مسبب الاسباب لینی اللہ تارک وتعالیٰ پر ہے، جیسے ایک آ دمی روز گارتلاش کرر ہاہے، تو اب اس لئے اسہاب بھی انتقیار کرر ہاہے، وہ یہ کہ مختلف جنگیوں برطا زمت کے لئے درخواتیں دے رہاہے، کیکن ان درخواستوں پر مجروسہ میں ہے، بلکہ وہ رہمجھ رہا ہے کہ یہ درخواست بھیجنا تو ایک سب ہے، اگر الله تعالى نے اس میں تا شیر ڈال دی تو فائدہ ہوگا، ورنہ نیس ہوگا، اور بحروسہ اللہ تعانیٰ پرے

میں دوا کرتا ہوں ، شِفا اللّٰہ دیگا:

یا مثلاً ایک مخص بیمار ہوا، اور علاج کے لئے ایک اچھے ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا، اس ڈاکٹر نے نیخ لکھا اور آ ب نے دوامنگوائی، اور دوااستعال کرلی، یہ



خود نی کریم صلی الله علیه وسلم نے اس کی حقیقت بیان فرمادی، وہ بید کہ ایک صحالی نے حضور اقدس کا کا گئے ہے کیو چھا کہ یا رسول اللہ! بعض او قات میں

اونٹ کوری ہے ہا ندھ کر پھرتو کل کرو:

امان کا اسان ک او ننی پرسفر کرتا ہوں ،سنر کے دوران جھے کہیں نماز کے لئے یا دوسری ضرورت کے لئے رکنے کی ضرورت پیش آتی ہے،اس وقت مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نماز کے لئے کھڑا ہو جاؤں ، اورا ونٹنی بھاگ جائے ، تو سکیا اس وقت میں اللہ پر بجروسہ کرتے ہوئے اونٹی کو ویسے ہی چھوڑ دوں؟ کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ تعالی میری اوٹنی کی حفاظت کریں گے، یا اس اونٹ کی پنڈلی کوری سے بائدھ دول، تا کہ وہ بھاگ نہ جائے؟ جواب میں میں كريم الله في ارشاد فرمايا: اعْقِلُ سَاقَهَا وَ تَوَكُّلُ پہلے اس اوٹنی کی بینڈ لی کوری ہے یا ندھو، اور پھراللہ پرتو کل کر و یے جھے کا کام تم کرو: اس حدیث شریف کے ذریعہ خودحضورا قدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کداسباب کواختیا رکرنا بھی تنہارا کام ہے۔ایتے جھے کا کام تم کرو،اور ہاتی کواللہ کے حوالے کرکے اس بر بجر وسہ کرو، مثلاً اونٹ کی بنڈ لی کواچھی طرح ری ہے یا ندھ دیا ،اب باندھ نے کے بعد بہوہم نہ کرو کدا گراونٹی ری تو ژکر بھاگ جائے گی تو کیا ہوگا؟ کوئی چورآ کر ری کاٹ کر اونٹی کو لے جائے گا تو کیا ہوگا؟ ان اوهام کے اندر نہ یڑو۔ بلکہ تمہارے افتیار میں جوسب ہے، وہ افتیار کر کے کھر الله پر بجروسه کرو، که الله تعالی اس کے بعد جو پچھ کریں گے اس میں خیر ہوگی ---- بہرحال! اسباب اختیار کرنا نہ صرف یہ کہ تو کل کے منافی نہیں ، بلکہ اساب اختیار کرنا تو کل کا ایک حصہ ہے۔

بعض صوفياء كاترك اسباب كرنا: البنة بعض صوفیاءا کرام ہے منقول ہے کہ انہوں نے اساب کو ہالگل ترک کر دیا،مثلاً ندانہوں نے روز گارحلاش کیا، ندمحنت کی، بلکداطمینان ہے بیٹھے الله الله کررہے ہیں، اور اللہ برمجروسہ کئے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق جمیح وے گا، اس طرح انہوں نے اسیاب کو بالکل ترک کر دیا، کیا ان صوفیاء کا مہ طرزعمل ٹر بعث کے خلاف ہے؟ \_\_\_\_ اس کے جواب کے لئے یہ بھمنا ضروری ہے کہ اسباب کوترک کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حضرت تھانوی پھٹٹ نے اس ملفوظ میں ای کو بیان فر مایا ہے۔ اسباب يقينيه كاترك جائزنبين: قر ماما کہ: اسباب دوختم کے ہوتے ہیں ، ایک اسباب وہ ہوتے ہیں جس ير نتيجه كاتر تب تقريباً تعلق اوريقين موتاب، مثلاً مجوك لك ربى ب، اور كهانا سامنے موجود ہے ، اب کھا نا کھاؤ گے تو اس کے نتیج میں بھوک مٹ جائے گی ، لہٰڈا کھانا کھانا سبب ہے، اور بھوک ٹمٹا اس کا نتیجہ ہے۔ جس کو اصطلاح میں مسبب کہا جاتا ہے۔اب یہاں سب افتیار کرنے کے بعد نتیجہ کا حصول بیٹنی ہے۔اس شرکوئی شبہیں \_\_\_ ماشلا بیاس لگ رہی ہاور پانی موجود ہے،اور پانی بینا پہاس بچھنے کا بیٹنی سب ہے،ان کواسیاب یقینیہ کہا جا تاہے،حضرت والافر ہار ہے ہیں کداسباب یقیدیہ کوترک کرناکسی حال میں بھی جا ئزنہیں ، لہذا اگر کھانا موجود ہے اور بھوک لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی کھا نا نہ کھائے کہ بیس تو اللہ تعالیٰ پر تو کل کر

ر ہاہوں ، کھانا کھائے بغیر اللہ تعالٰی ویسے ہی میری بھوک مٹا دے گا۔ ایبا تو کل

كرناحرام ب، كناه ب- اكراس حالت مي بجوك كي وجد عرجائ كاتوحرام موت مرے گا\_\_\_ یانی موجود ہونے کے باوجود نیس لی رہا ہے، اگر مرجائے گا تو حرام موت مرے گا ، کیونکہ بھینی اسباب کے موجود ہوتے ہوئے ان کوڑک كرنا حرام ہے، كى بھى حالت ميں جائز نہيں۔ اسباب کی دوسری فتم وہ ہے جن کو''اسباب ظنیہ'' کہا جاتا ہے، یعنی ممان اس بات کا ہے کہ اگر بیسب اختیار کریں محے تو اس پر یہ بقیجہ مرتب ہوگا۔ اس نتیجہ کا صرف گمان اور خیال ہے، یقین نہیں ۔مثلاً اگر میں فلاں جگہ ملازمت کے لئے درخواست دوں گا تو ملازمت طنے کا گمان ہے، یقین نہیں۔اس کا اختمال ہے کہ ملا زمت مل جائے ، اور رہ اختمال بھی ہے کہ درخواست رو ہو جائے ، یا مثلاً یماری میں دوا کھاؤں گا ، تو اس میں اس کا بھی احتاٰل ہے کہ شفا ہوجائے ، اورلیکن ساتھ میں ہی بھی احمال ہے کہ فائدہ نہ ہو۔البذا بیاسباب ایسے ہیں کہ آن کا نتیجہ ظا هر بونا يقيني شيس، بلك صرف كمان إين، بياسباب كي دوسري هم بين داخل إير. اسباب ظنيه كيزك كاحكم: اسباب کی دوسری فتم کا حکم یہ ہے کداس کوٹرک کرنا بھی عام آ وی کے لئے اور کمز وروں کے لئے حائز نہیں۔اوراس فخص کے لئے بھی ان اساب کو ترک کرنا جا تزنہیں جس کے ذہبے دومروں کے حقوق ہوں ،مثلاً روزی کی تلاش ، ملازمت کی تلاش اوراس کے درخواست دینا وغیرو بیاسباب ایسے ہیں کدان کے نتیج میں روزگار کا مل جانا بھی نہیں۔ بلکہ گمان ہے۔ مثلاً اگر میں ٹھیلا لے کر

313 سامان لے کر مازار حاؤں گا تو مجھے امیدے کہ میری بکری ہوجائے گی ،اورمیری آ مدنی ہو جائے گی ، یا مثلاً د کان کھول کر بیٹیوں گا تو آ مدنی ہوجائے گی۔ یہ سب اسپاب ظنی ہیں، بقینی نہیں \_\_\_\_ ان اسباب کا ترک کرنا ہم جیسے کمز وروں کے لئے جائز نبیں ،اورہم سب اس کےاندر داخل ہیں \_\_\_ اسی طرح جس شخص کے ذہے دوسروں کے حقوق واجبہ ہیں ،اس کے لئے ان اساب کا ترک جا ئزنہیں۔ مثلًا ایک فخص برا طاقت ورہے ، قوی ٹیکل ہے ، براصحت مند ہے۔اگر اس بر دس دن کے فاقے آ جا کیں گے تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا \_\_\_\_ لیکن اس کے بیوی بیج بھی ہیں ہتم تو فاقد برداشت کرلو کے الیمن بیوی بیچے کھانا مانکیں سے تو کیا ان کو یہ جواب دو گے کہ میں تو کل کئے بیٹھا ہوں ، لبذاتم بھی تو کل کرو ، اور کھا نا نہیں ملے گا بدورست نہیں ، کیونکہ ان بیوی بچوں کے حقق ق تمہارے ذیے واجب ہیں۔اس لئے اگرتم نے روزگار کی تلاش ند کی تو گناہ گار ہوگے کیونکہ تم نے بیوی بچوں کاحق فوت کر دیا۔ الشفخص كبلئة تؤكل متحب ہے: ہاں! ایک شخص بالکل تن تنہا ہے، اکیلا ہے، نداس کی بیوی ہے، ندیج ہیں، اور نداس کے والدین، اور نداس کے ذمے حقوق واجبہ ہیں، اور محت کے اعتبار ہے وہ تو ی ہے، وہ بیسو چتا ہے کہ میں کہاں ملازمتیں تلاش کروں، اور ملازمت کے چکر میں بڑوں ، ما تھارت کروں ، بس اللہ تغالی برنجروسہ ہے ، جب الله تعالی دیں گے،شکر کر کے کھالوں گا نہیں دیں ھے تو صبر کروں گا ، اور اگر کئی دنوں تک فاتے بھی آ جا ئیں تو میں شکوہ نہیں کروں گا، ندمطالبہ کروں گا۔ ایسا

مخض جوتوی البہت ہے، اور بیاگر تو کل کرے ادر اسباب مظنونہ، کو بھی ترک کردے تواس کے لئے ایباتو کل کرنا ندصرف جائز ، بلکہ ستحب ہے۔ حضورا قدس تلطي كاتوكل: متحب ہونے کی دلیل ہے ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ شروع کے دور میں بکریاں بھی جرائیں، تحارت بھی فرمائی، زراعت بھی فر ما کی ، بیسارے اسباب افتیار کئے ۔لیکن مدینه منورہ بیں ایک زمانیہ ایسا آیا کہ آب تَلْقُيْ ن ان تمام اسباب كوترك كرديا، ندز راعت، نه تجارت ، ندملازمت، اور گھر میں تمن تمن مبینے تک آگ نہیں جل رہی ہے۔حضرت عا نشرصد ابتدرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ ہم تین تین جائد دیکھ لیتے تھے اور ہمارے گھر کے جو لیے ٹھنڈے ہوتے تھے۔اوران میں آ گٹبیں جلتی تھی ان سے کسی نے یو جھا کہ پھرآ ب کا گزارہ کیے ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ دو چیزوں پر ہمارا گزر بسر تھا، ایک بجورا ورایک بانی۔ دو وقت پیٹ بحر کرحضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول نہیں فرمایا، اور ساری عمر گندم کی روٹی تناول نہیں فرمائی ۔ ہلکہ جو کی روٹی تناول فرمائی۔ان سب حالات کے باوجود آپ ٹاٹٹا نے معاش کی تلاش نہیں فرمائی \_\_\_\_ لیکن لوگوں کوآپ نے بھی تھم دیا کہ معاش کو تلاش کرو۔لہذا برتوكل سنت كے خلاف نہيں \_ بلكم ستحب ب\_\_ اليصفي كيليّ اسباب مظنونه كاترك جائز ب: بہر حال! اگر کوئی کھخص ایسا ہے کہ اس کے ذیبے دوسروں کے حقوق بھی نہیں، یا دوسروں کے حقوق تو ہیں، لیکن جن کے حقوق ہیں وہ بھی ای جیسے قوی

املاق کال ---- 315 البمت بول، ليني بيوى يح بهي اى كى طرح بول، بيسي حضرت عا كشرصد يقدرضى الله تعالى عنها تغيير ، وه فرما تي بين كه تين تين مبيخ تك گھر بين آ گ نهيں جلتي تھي ، لیکن زبان پرشکوه کا ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا، کسی تکلیف کا اظہار نہیں ہوریا ہے، بلكه الله تعالى كي ذات يرجروسه ب، اوريه كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم جيسي زندگي گزار رہے ہیں، ہم بھی ولی ہی زندگی گزار س گے، اپے لوگوں کے لئے اساے مظنونہ کوترک کرنا اوراؤ کل اختیار کرنامتے ہے۔ صوفیاء کرام اوراسهاب ظنیه کاترک: لہٰذا جینے صوفیاء اکرام ہے یہ بات منقول ہے، جیسے حفرت شجخ عبدالقدوس کنگوھی مُیٹیٹ ہے منقول ہے کہ وہ معاش کے لئے کوئی کا منہیں کرتے تھے، کئی کئی دنوں تک فاقوں پر فاقے ہورہے ہیں، کیکن بڑے اطمینان ہے زندگی گزاررہے ہیں\_\_\_\_ اب بعض لوگ ایسے بزرگوں پراعتراض شروع کر دیتے بن كه بهصوفیاء كرام خلاف قطرت اورخلاف شریعت كام كررہے ہیں، ایها كرنا جا ئزنبيل \_\_\_\_ حالانكدا يسےصوفيا وكرام اعتر اض كانخل نبيل \_ كيونكه يه بھي سنت كا طریقہ ہے، البتہ قوی البحت انسان کے لئے ہے، ہم جیسے لوگوں کے لئے نہیں، بلكه بم جيسے لوگ سبب معاش اختيار كريں اور پھر اللہ ير مجروسه كريں، ليكن جن حفرات نے قوی البمت ہونے کی وجہ ہے اسباب کو ترک کر ویا ہے ان پر اعتراض بھی نہ کریں۔ای بات کوحفرت والانے اس ملفوظ میں بیان فرمایا ہے: " و لكل متحب ك لئ ضرورت ب فطرة قوت قلب، اور حقوق واجبه کا ذمه نه ہونا، یا اہل حقوق کا بھی ایبا ہی ہونا'' (انفار میسی حر ۳۱۹)

املاق کال ---- 316 فلاصہ یہ ہے کد دنیا میں تم جو بھی کا م کر وتو جو کام تمہازے کرنے کے میں ، یعنی اسباب اختیار کرنا ، ان کوضر ور اختیار کر و، لیکن مجروسدان اسباب بر نه کرو، بحروسہ صرف اللہ جل شانہ کی ذات پر کرو، اگراہیا کرو گے توبہ تو کل کے خلاف نیں تو کل کے خلاف یہ ہے کہ جسے لے کرشام تک لگا :صرف سبب برگلی ہوئی ہے ،مسیب الاسباب بیتی اللہ جل شانہ کی طرف دھیان نہیں ،مثلاً ملازمت کے لئے بھی ایک دفتر میں ورخواست وے رہاہے بھی دوسرے وفتر میں درخواست و ب ر ہاہے، لین اللہ تعالی کی طرف رچوع نہیں کرتا ، کہ یا اللہ! میں بیہ لد ہیرتو کر رہا ہوں،لیکن دینے والی ذات تو آپ کی ہے، آپ عطافر ما دیجئے ، بیہ بات توکل کے خلاف ہے۔ اسیاب میں غلوا ورانہاک درست نہیں: دوسری بات توکل کے ظاف یہ ہے کداسیاب کی دوشمیں ہیں ، ایک شم کے اسباب وہ بیں جو ظاہری اسباب ہیں ، اور دوسری هم کے اسباب وہ ہیں جس میں تعق اورانہاک ہے ۔۔۔ مثلاً آپ کو کہیں سفر پر جانا ہے، تواب ایک سبب یہ ہے کہ اچھی سواری کا بندو بست کرلو، لیکن اسباب میں انہاک اور تعق كرنا، مثلاً بدكه فلال وقت من كاثري آتى ب، مجهد فلال وقت من الميشن بأينا ہے، کیکن رائے میں کوئی حادثہ چیش نہ آئے ، اب ہر ہر مرحلہ کے لئے الگ الگ اساب اختیار کر رہا ہے بیفلو فی الاسباب ہے اور تو کل کے خلاف ہے، حدیث شریف میں حضورا قدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ:

أحُمِلُوا فِي الطُّلَبِ وَتَوَ كُّلُوا عَلَيْهِ





اسباب میں بھی اتنا انہاک اور غلو ہو کہ آ دمی آ خری درجہ تک چلا جائے ، اس کی



